

#### . جمله حقوق نجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب قرآني تقريري مصنف علامه عبد المصطفى الأعظى رحمة التله عليه مصنف الثاعت الله عبد المصطفى الأعظى رحمة التله عليه الثاعت الكه بزار الكه بزار الكه بزار مناشر ضياء القرآن ببلي يشنز، لا بور المحدود مناشر مناشر مناه ور المحدود المحدود

ملے کے پتے

# ضياالقرآن يبسلى كثيز

وا تا درباررود با مور فون: 7221953 فیکس: 7225085-7247350 9 - الکریم مارکیٹ، اردوباز ار، لا مور فون: 7247350-7225085 14 - انفال سنٹر، اردوباز ار، کر اپتی فون: 2212011-2630411 فون: 2212011-2630411

e-mail:- zquran@brain.net.pk



|                               |    | The same of the sa | *** |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| فاتحه                         | 7  | حضرت ابولبابه کی توبه 💮 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46  |
| ریبلی نظر                     | 8  | قبرانور کے حضور حاضری 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50  |
| پېلا و عظ                     |    | قبر منورے اعلان مغفرت 🔻 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50  |
| خداو ندى جلال وجمال           | 12 | وسلہ کے ذریعے حاضری 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51  |
| ايك فلسفى اور صوفى            | 15 | توبه واستغفار 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54  |
| نیکی اور بدی کی تاثیر         | 18 | قطب المدار كامناظره 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55  |
| ایک صالح کاباغ                | 18 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59  |
| حفرت نوح عليه السلام كي تقرير | 21 | تيسراد عظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| استغفار کے حار فائدے          | 22 | دربار نبوت کاادب 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63  |
| بدی کی تا ثیر                 | 24 | شان زول 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68  |
| قوم عاد کی ہلا کت             | 25 | تين بشارتيں 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69  |
| قوم شمود کی بربادی            | 26 | مختار دوعالم 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70  |
| قوم سباكا نجام                | 29 | علم غيب رسول 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71  |
| د وسر او عظ                   |    | ثابت بن قیس کی زندگی 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72  |
| مغفرت کی تبین شرطیں           | 35 | ثابت بن قیس کی شہادت 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72  |
| امام اعظم کی عمر              | 37 | ثابت بن قیس کی کرامت 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73  |
| مغفرت کی تین شرطیں            | 39 | امام مالك اور بارون رشيد 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74  |
| شان نزول                      | 39 | آيت محاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77  |
| لطيف                          | 43 | بی تمیم کے اعراب 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78  |
| در بار رسول کی حاضری          | 44 | قبرنے ٹھکرادیا 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79  |
| مسجد نبوی کے چندستون          | 45 | منه نیز هاهو گیا 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80  |

|     | 4                             |       |                                  |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| 125 | نعرة رسالت                    | 81    | عبرت آموز لطيفه                  |
| 126 | نى ياولى كو پيكار نا          |       | چو تھاو عظ<br>ایر علاقہ          |
| 127 | نماز میں نبی کو سلام          | 85    | رسول كاعلم غيب                   |
| 128 | ا یک عجیب د عاء               | 88    | ساری دنیا پیش نظر<br>ماریس       |
| 130 | د لچبپ لطيفه                  | 91    | علوم آدم کی فہرست                |
| 131 | يزر گان دين کا عمل            | 93    | شاہر<br>تر کی تن                 |
| 133 | دورہے پکار ناشر ک نہیں        | 94    | آیت کی چند تغییریں<br>سی علی     |
| 134 | غير الله سے استعانت           | 98    | آيات علم غيب                     |
| 134 | ايك عجيب عمل                  | 101   | وہائی د لا کل کار د<br>تطبیع ہیں |
| 135 | مر دوں کو پکار ناشر ک نہیں    | 102   | تطبیق آیات<br>برخمہ بر عا        |
| 136 | منکرین کی د کیل کار د         | 105   | پانچ چیزوں کاعلم<br>علہ = .      |
|     | جصاد عظ                       | 106   | علم قيامت                        |
| 140 | بشريت مصطفي                   | 108   | بچه دانی ش کیاہے؟                |
| 142 | اس آیت کامطلب                 | 110   | کل کیاکرےگا؟                     |
| 145 | شخ محقق کی محقیق              | . 110 | کون کہاں مرے گا؟<br>عد           |
| 146 | امام رازی کی تغییر            | 111   | علم غيب رسول اور صحابه           |
| 147 | د ستار بندی کی مثال           | 113   | مالک بن عوف کے دوشعر             |
| 151 | ر سولوں کو بشر کہنائے ادبی ہے | 114   | حفرت حسان کی ایک نعت             |
| 151 | ايك سوال وجواب                | 115   | انصاری بچیوں کا گیت              |
| 152 | کفار کی یونی                  | 116   | خلاصه کلام<br>علی سرچه وت        |
| 156 | غاتمه                         | 117   | علم نبوت کی تین قشمیں<br>نب      |
|     | سٍا تُؤال وعظ                 |       | پانچوال وعظ                      |
| 159 | اسلامی زیرگی                  | 119   | نعرهٔ رسالت<br>مای شته           |
| 163 | تورات والجيل كي حيثيت         | 124   | رسول کور شتول سے پکار نا         |

| چراغ اور سورج کی مثال      | 163 | محبوبات صديق                     | 200 |
|----------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| داڑھی کی اہمیت<br>داڑھ     | 165 | جمال نبوت كانظاره                | 200 |
| اسلامی سلام                | 166 | قدم رسول پر دولت کی نچھاور       | 201 |
| السلام عليم كے معنی        | 168 | لخت جگر نکاح رسول میں            | 201 |
| شیطان تمهاراد شمن ہے       | 170 | فاروق اعظم کی محبوب چیزیں        | 201 |
| حضرت معاويه اورابليس       | 170 | امر بالمعروف ونهى عن المنكر      | 201 |
| دوصاحب اخلاص بزرگ          | 173 | پرانا کپڑا                       | 202 |
| آ څھوال و عظ               |     | عثان غنی کی محبوبات              | 203 |
| تفسير سور هٔ تبت پدا       | 176 | بجو کوں کو کھانا کھلانا          | 203 |
| شان نزول                   | 179 | ننگو <i>ں کو کپڑا پہ</i> نانا    | 204 |
| ابولهب كاانجام             | 183 | حلاوت قر آن                      | 204 |
| ام جمیل کی بھانشی          | 184 | مولائے کا ئنات کی مرضیات         | 204 |
| ابولهب اورام جميل دوزخ ميس | 184 | مہمان کی خدمت                    | 204 |
| لطيفه                      | 184 | گر میون کاروزه                   | 205 |
| يهلا نكته                  | 187 | جہاد میں تکوار کی مار            | 205 |
| د وسر انکته                | 187 | جرئیل کی پیندیده چیزیں           | 205 |
| تبسرانكته                  | 188 | کون سی تین چیزیں خدا کو پسند ہیں | 206 |
| چو تھا نکتہ                | 190 | بذل استطاعت                      | 206 |
| نواب وعظ                   |     | گریہ ندامت                       | 206 |
| تنين محبوب خصائل           | 192 | فاقته پرصبر                      | 207 |
| ر سول کی تین بیاری چیزیں   | 197 | د سوال و عظ                      |     |
| خو شبو                     | 197 | فليفه موت                        | 209 |
| از واج مطبرات              | 199 | الحچى موت اور برى موت            | 213 |
| تماز                       | 199 | نیکو کار اور بد کار کی موت       | 214 |

|     |                                   |     | * C V I.V.C                           |
|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 230 | بننے والے مردب                    | 217 | نیکو کار اور بد کار کی قبریں<br>مارین |
| 230 | موت کے بعد ہاتھ اٹھایا            | 219 | رسول حاضروناظر ہیں                    |
| 231 | شہیدنے سراٹھا کرجواب دیا          | 221 | شهید کی موت                           |
| 231 | وفات کے بعدا نگلی ہلتی رہی        | 223 | موت کے مشاق                           |
|     | ہر قبر یکسال نہیں                 | 223 | بلال بستر موت پر                      |
| 232 | نام مار میں نماز<br>قبر میں نماز  | 225 | موت كاشوق                             |
| 232 |                                   | 226 | لطيفه                                 |
| 232 | قیر میں امداد کاوعدہ<br>کفی ا     | 228 | ہر مرنے والا ہر اہر نہیں              |
| 233 | گفن سالم بدن ترو <del>ی</del> ازه |     | لاش آسان کی طرف چلی                   |
|     | •                                 | 229 | 0,00000                               |

#### فاتحه

یں اپنی اس تالیف کے ذریعے اعلیٰ حضرت مجد درین و ملت مولانا الحاج احمد رضا خان صاحب بریلوی متوفی 1340 ہے اور تمام علاء اہلسنت واولیاءامت وشہداء ملت و مجاہدین صداقت رحمہم الله تعالیٰ کیارواح طیبہ کوایصال ثواب کر تاہوں۔

قار ئین کرام بھی فاتحہ پڑھ کراس کتاب کامطالعہ فرمائیں (مؤلف)

# تبلى نظر

اٹھائے کچھ ورق لالہ نے، کچھ فرگس نے کچھ گل نے چن میں ہر طرف بھری ہوئی ہے داستاں میری اڑا کی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیوں نے چن والول نے مل کر لوٹ لی طرز فغال میری مدت دراز ہے بعض سعاد ت مند علانہ ہ اور مخلص احباب کا شدید تقاضا ہور مخلصانہ اصرار تھاکہ میں اپنی چند تقریروں کو قلمبند کر کے طبع کرادوں تاکہ واعظین و طلبہ اور عوام سبھی اپنی اپنی استعداد وبساط کے مطابق ان مواعظ ہے بہرہ مندو فیض یاب ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے رمضان 1387ھ میں سات و عظوں کاایک مجموعہ تح پر کر دیا۔ جو "ایمانی تقریریں" کے نام ہے شائع ہوا۔ جس کو بحمہ ہ تعالیٰ عوام وخواص نے بے صد پند کیااور ملک بھر میں متبول ہو گیا۔ یہال تک کہ اس کادوسر احصہ تح ریر کرنے کے لئے مخلصین نے اتنا شدید تقاضا شروع کر دیا کہ میں ان کے جذباتی اصرار اور محبت مجرے خطوط کے انبار سے چٹم یو ٹی کی تاب نہ لاسکا۔ اور انکار یا فرار کا کوئی راستہ بی نظر نہیں آیا۔ چنانچہ رمضان 1388 ه کی تعطیل میں سات تقریروں کا أیک دوسر المجموعہ مرتب کرنا پڑا جو "نورانی تقریری" کے نام سے شائع ہو کرنذر قار کین ہوا اور بھرہ تعالیٰ اس کو بھی قدر دال احباب نے میری امیدوں سے کہیں زیادہ پند فرمایااور تحسین و آفرین کے خطوط سے مجھ كترين كونوازا۔ اوراس كاتير احصه تح يركرنے كے لئے اس قدرائے آشتياق اور تمناؤل کے اظہار سے مجھ پر اخلاقی دباؤڈ الا کہ باوجو دعلالت کے انتہائی عجلت میں رمضان 1389ھ کی تعطیل میں چھ تاریخی تقریروں کاایک تیسرامجموعہ لکھودینا پڑا۔ جو "مقانی تقریریں" کے

نام سے موسوم ہو کر زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اور قدر دانوں نے انتہائی گرم جو ثی کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور بفضلہ تعالیٰ یہ تینوں کتابیں جو میری نتخب تقریر دن کا خلاصہ اور میں مواعظ کا مجوعہ بیں، اس قدر مقبول خواص و عوام ہو کیں کہ نہ صرف ہند وستان و پاکستان کے علماء اور واعظین نے ان کو اپنی تقریروں کا ماخذ اور سرمایہ بنایا بلکہ انگلینڈ اور افریقہ کے اردودال ارباب علم واحباب لمت نے بھی اس کو ایک نادر الوجود علمی تحفہ سمجھ کر اپنی کتب خانوں کی زیت بنایا اور مجھ فقیر کو اپنے دعانا موں، اور مبارک بادی کے خطوط سے مرفراز فرمایا۔ اس مقبولیت کے بارے میں بجو اس کے میں بچھ بھی نہیں کہ سکتا کہ ذلیك مرفراز فرمایا۔ اس مقبولیت کے بارے میں بجو اس کے میں بچھ بھی نہیں کہ سکتا کہ ذلیك فران فرمایا۔ اور میری پراگذہ فرمان کا فیضل الفیظیم ط ورنہ میں کیا؟ اور میری پراگذہ تحریروں کی حقیقت بی کیا؟

اب اپنی قدر دانوں کی تمناؤں کا احرّام کرتے ہوئے اپنے قلیل ترین او قات فرصت میں اپنی خاص خاص دس تقریروں کا مجموعہ تیار کر کے "قر آئی تقریرین" کے نام سے قار کین کی خدمت میں چیش کر تاہوں۔ جو مندرجہ ذیل عنوانوں پر مشتل ہے (1) خداوندی جلال و جمال (2) مغفرت کی تین شرطیں (3) دربار نبوت کا ادب (4) رسول کا علم غیب (5) نعر و رسالت (6) بشریت مصطفی میں (7) اسلای زندگی (8) تفیر سور و تبت یدا (9) تین محبوب خصائل (10) فلفه موت۔

آخر میں انتہائی ہوش تواضع اور جذبہ تشکر کے ساتھ اپنی پیشانی عبودیت کو اپنے معبود بیانی بارگاہ بندہ نواز میں مجدہ در بزکرتے ہوئے اپنے رب کریم کے اس فضل عظیم کو بیان کرنے میں ایک خاص قتم کا قلبی انبساط اور روحانی وجد محسوس کرتا ہوں کہ الحمد للہ میں نے بغیر کمی کمل یا طبع کے نہایت ہی شرح صدر کے ساتھ اپنے سینے کے ان جواہر پاروں کو ہر خاص وعام کے لئے بطور تحدہ بیش کر دیا ہے۔ مولی تعالی قبول فرمائے اور اس کو نافع الخلائق بنا سے باتھ ایسے اللہ اللے اور اس کو نافع الخلائق بنا سے باتھ ۔ (آمین)

امید ہے کہ قار ئین کرام میر کیاس حقیر علی ودین خدمت کوایے دامن قبول میں جگہ

عطافر ماکر مجھے بے علم وبے عمل کے لئے دینی استقامت وعافیت دارین اور حسن خاتمہ کی دعا

عمر جگذشت وحدیث درد با آثرند شب بآخر شد کول کو نه کنم افساندرا

والحمد لله رب العالمين والصاؤة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين

عبدالمصطفىٰ الاعظمى عفي عنه

#### مناجات

یا رب شدہ ام جبہ بیامرز مرا شد روئے دلم سیہ بیامرز مرا دردا! کہ بجز گنہ تکردم کارے بخشذۂ ہر گنہ بیامرز مرا

#### . .

# نعت شریف

پینام خدا نخست آدم آورد انجام بشارت این مریم آورد باجمله رسل نامه ب خاتم بود احمد بر ما نامه و خاتم آورد (علی نیناوعلیجم العسلوة والسلام)

بهلاوعظ

# خداد ندى جلال وجمال

گندم از گندم بروید، جو ز جو از مکافاتِ عمل عافل مشو

اَلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِى نَوَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلِمَيْنَ بَشِيْراً وَتَنْهِراً دَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اَرْسَلَهُ اللَّى كَافَّةِ الْحَلْقِ سِرَاجًا مُّنِيْراً د وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ جَزَاهُمُ لِلْهُ جَنَّةُ وَحَرِيْرًا د اَمَّابَعْدُ

> فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ د

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ م وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّابَّرَهُ .

صَدَق الله مَوْلِيْنَا الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَصَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَوِيْمُ ء عَلَيْهِ وَعَلَى الِه أَفْضَلُ الصَّلَوْةِ وَالتَّسِلَيْم ء

برادران ملت! ایمانی جذبہ محبت کے ساتھ تمام عالم کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت علیقے کے دربار عظمت میں درود وسلام کا نذرانہ عقیدت بیش کیجئے اور باً داز بلندیز ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَمْ وَبَادِكُ عَلَى سَيَّدِنْ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ بِعَدَدِ كُلَّ مَعْلُومُ لَكَ مَ صَالُوةً وُسَكِماً عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللّهِ.

محترم حاضرین! میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پیشتر دربار رسالت میں اپنی عرض کی ہوئی ایک نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ خصوصی توجہ کے ساتھ ساعت فرما کیں۔ عرض کیاہے کہ:

# نعت شریف

سیدعالم نبی الانبیاء میرے رسول اولین و آخرین کے پیٹوا میرے رسول صدر برم انبیاء مولائے کل فخر رسل محرم امرار حق شان خدا میرے رسول مظہر ذات البی تاجدار کا تئات نائب حق، حاکم برماسوا میرے رسول مبط لولاک، سیارہ فلک عرش آستان صاحب معران ومصداق دئی میرے رسول سورة "والفج" عمل روئے روش کابیان مطلع انوار، رشک آفاب و بابتاب نیز برج شرف، نور خدا میرے رسول مطلع انوار، رشک آفاب و بابتاب نیز برج شرف، نور خدا میرے رسول

ابن مریم کی بشارت رور پیام کلیم بانی کعب کی تاریخی دعا میرے رسول مصفی میرے رسول مصب شان رسالت میں لقب ختم الرسل منزل محبوبیت میں مصطفیٰ میرے رسول جن کے قدموں سے ہوابت دوعالم کی نجات وہ امیر کارواں، وہ حق نما میرے رسول اعظمی ایمال ہے رب العالمین میرا خدا "رحمت للعالمین" صل علیٰ میرے رسول

برادران اسلام! یہ آپ اچھی طزح جانے ہیں کہ خداد ندقد وس نے کا نئات عالم کی ہر ہر چیز میں طرح طرح کی تاثیرادر فتم فتم کااثر پیدا فرمادیا ہے۔ دنیا کی کوئی شے بھی تاثیر واثر سے خالی نہیں۔ آپ اس کو محسوس کریں یانہ کریں۔ گریہ آفاب کی طرح ایک روشن حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ضرور رکھتی ہے۔

مثلاً آگ کی تا ثیر جلادینا، پائی کی تا ثیر شندا کردینا، چاند و سورج کی تا ثیر روغن کردینا۔ بید وہ تا بناک حقائق ہیں جن سے دنیا کا کوئی انسان چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ اس طرح مختلف پھروں اور کے عکروں بیس، جڑی بوٹیوں کے تیوں، مچلوں، پیولوں بیس، در ختوں کی شاخوں، توں اور جڑوں بیس، جانوروں کے خوان، گوشت ان سح بال اور کھال بیس۔ غرض کا نئات ارضی ہوں یا مثلو قات ساوی، سفلیات ہوں یا علویات، عالم کی تمام مخلوقات میں خاص خاص خاص تا ثیرات واثرات کی ایک مکمل دنیا سائی ہوئی ہے اور کا نئات خداوندی کا ذرہ ذرہ اہل نظر کی نگاہ شوق کو وعوت نظارہ دیتا ہے اور زبان حال سے اعلان کرتا ہے کہ:

کچے اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہان نگاہ شوق آگر ہو شریک بینائی
"نگاہ شوق" میسر نہیں اگر تجھ کو تراوجود ہے قلب و نظر کی رسوائی

برادران طمت! کا نتات عالم کی یہ تاثیرات فقط عالم اسفل اور عالم بالا کی نظر آنے والی
مخلو قات ہی تک محدود و مخصر نہیں۔ بلکہ حد ہوگئ کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور
آوازوں میں بھی تاثیرات واٹرات کی کار فرمائیاں اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ طاہر ہوتی
رہتی ہیں۔ کون نہیں جانا کہ کچھ الفاظ کو من کر ہمارے چہرے الحی خوشی کی روشن سے چک
رہتی ہیں۔ کون خمیں جانا کہ کچھ الفاظ کو من کر ہمارے چہرے الحی خوشی کی روشن سے چک
رہتی ہیں۔ اور۔ اور کچھ لفظوں کو سنتے ہی ہم رہ خوشی کا ایک غاموش مجمعہ بن جاتے ہیں۔ پچھ

بال قہر و جلال کا ایک خوفناک آتش فشال بن جاتا ہے اور کچھ لفظوں اور فقروں کی ساعت سے ہمار اجذب بے قرار کی بیدار ہو جاتا ہے اور ہم پر گرید و زار کی کا لیک سیلا فی طوفان امنڈ پڑتا ہے۔ یہ سب الفاظ و کلمات کی تاثیر ات و اثرات نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ انہیں الفاظ و کلمات کی تاثیر ات کو بیان کرتے ہوئے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ

جَرَاحَاتُ الِسَنَانِ لَهَا الْتِيَامُ وَلَا يَلْنَامُ مَا جَرِحَ اللِّسَانُ

لیمیٰ بیزوں اور برچھیوں کے زخم تو بھر جایا کرتے ہیں لیکن زبان کا لگایا ہواز خم نہیں بھر ا

کر تاہے۔ **ایک فلسفی اور صوفیٰ :**بے برادران اسلام!الفاظ و کلمات بھی تاثیر داثر رکھتے ہیں۔اس موقع پر مجھے حضرت خواجہ ابوالحن شر قانی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک سبق آموز داقعہ یاد آگیا:

حضرت خواجہ موصوف ایک مرتبہ اپنے مریدین کے حلقے پس خدا کے اسم جلالت "الله" کا تا شیرات بیان فرمارہ ہے تھے اور بیاد شاد فرمارہ ہے کہ سالک آگر "الله الله" کا ذکر خفی اپنے قلب صوبری پر کرے تو چندیوم کی ریاضت ہے اس کا قلب ذاکر ہوجائے گا۔ اور اس نام پاک کے انواد و برکات اور الوان و کیفیات کو ذکر کرنے والا خود مشاہدہ کرے گا۔ اور اس کو روحانی کے انواد و برکات اور الوان و کیفیات کو ذکر کرنے والا خود مشاہدہ کرے گا۔ اور اس کو روحانی فرمارہ ہے ہے۔ اتفاق ہے مشہور فلن یو بھی بحل میں حاضر تھا۔ منطق و فلنفہ کے چندوں نے اس کے دل و دماغ کے ایمانی باغ کو چ تے چ کے بلکل تاخت و تاراخ کر ڈالا تھا۔ یہ لیم ممفت فلنی آپ کی تقریب س کر چنے لگا اور اس کو بڑا تبجب ہوا کہ بملا لفظ "الله" کے ذکر ہے اتنی کیفیات اور اس قدر تا شیرات و اثرات کا ظہور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خواجہ ابوا کسن خر قانی علیہ الرحمہ نے اپنے فور باطن ہے اس فلنی کے تغلی خطرات و خیالات کو بھا اور زپ کرار شاد فرمایا کہ "اے بوعلی بن سینا تو گدھ ہے۔ "اس لفظ کا سنا تھا کہ شرم و بھا اور ری و خصرے پوعلی بن سینا کو گور ہا گئی اور مند الیہا بھر میں کیا کہ گوروں کی مرب بی کے اور میں کے اور میں کے بول کی مند بھی ایک گویاوں بیا نجے کیموں اس مرتی خواجہ نے قلنی کا جب سے حال دیکھا تو فرمایا

یوں؟ بوعلی بن سینا تھے کھے ہوش آیا۔ دکھ ایس نے تیرے سامنے ایک حقیر جانور گدھاکانام لیا۔ تواس لفظ کی تاثیر کا تیرے او پرا تناثر ہوا کہ تیرا پھول جیسا کھلا ہوا چیرہ دم زدن میں مرجھا کر بالکل منحوس ہو گیااور تیری ہنمی خوشی کی آبادی پر رہنج وغم اور غیظ وغضب کی ایسی بمباری ہو كى كه تو قهر وغضب اور ندامت و خالت كاايك توثا بھوٹا مروہ مجممہ بن گيا۔ اے نادان فلن في! جب "كدهے" كے نام ميں اتى زېردست تاثير اور اتنے زور كااثر بو توكيا ظاق عالم رب العالمين جل جلالہ كے نام ميں كوئى تأثير نہ ہوگى؟

برادران ملت! حضرت خواجه ابوالحن خر قانی علیه الرحمه کی میه نورانی تقریر اور عرفانی تنبیہ من کر بوعلی بن سینا کے ہوش اڑگئے ادر ایک دم اس کے دل کے تمام دریجے کھل گئے اور لفظ"الله"كي تا ثيرات وكيفيات كے انوارا آفاب عالم تاب كي طرح اس كي نگابوں كے سامنے اس ثان سے جم گانے لیے کہ اس کے دل و دہاغ کے کوشے کوشے میں تجلیات ذوالجلال ک ہزاروں چراغ روشن ہو گئے اور اس کے حغیر کی گہر ائیوں میں پشیمانی کی ٹھو کروں ہے ندامت کا ا یک چشمہ اٹل پڑا۔ جو اس کی دونوں آ تھوں ہے آنسوؤں کا سیلاب بن کر اُٹھ پڑا۔ اور حضرت خواجہ کے قد مول ير مر ركھ كر بجرائى ہوئى أواز ميں عرض كرنے لگا:

" حضور والا! میں عبد کر تا ہوں کہ اس روش حقیقت کا بیں زندگی بحر بیانگ وہل اعلان

کر تار ہوں گاکس

رسائی اٹل ول کی ہے جہاں تک خر د والے نہ پینچیں کے وہاں تک

برادران ملت! سبحان الله سبحان الله \_ يكي وه مضمون ہے جس كو شاعر مشرق نے مجمي كيا خوب کہاہے: یہ

خدا مجھے کی طوفان سے آشا کر دے کہ تیرے بحرکی موجوں میں اضطراب نہیں تھے کاب سے مکن نہیں فراغ کہ تو "كتاب خوال" ، محر صاحب كتاب نبين يرْهِ إَواز بلند در ود شريف!

ٱللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ. ببر کیف میں یہ عرض کر دہاتھا کہ کا نئات عالم کی ہر چیز میں خاص خاص تاثیرات ہیں جن

کے اثرات ہے دیا کا کوئی عاقل انکار خمیں کر سکتا تو اب جھے آپ کو یہ سمجھانا اور ذہن نشین کر اناہ کہ جب دیا گی ہر ہر چیز میں تاثیرات واثرات کی کار فرمائیاں اپٹی پوری بوری طاقتوں اور تو انائیوں کے مباتھ کام کر رہی ہیں تو ای دیا ہیں" نیک "اور" بدی" بھی دو چیز ہیں ہیں۔ قانون فطرت کے مطابق ان دونوں چیز وں کی بھی کھے نہ کھے تاثیرات واثرات ضرور ہی ہوں گی۔ اب یک سوال ہے کہ خدا کے بندے جب خدا کی زیمن پر اعمال سالح میں جدو جبد کر کے " نیکی "کا بیاغ لگاتے ہیں توروئ زیمن اور کا نائی ارضی پر اس کی تاثیر کے کیا ثرات ہوا کرتے ہیں؟ اور جب بندگان خدا خدا کی زیمن پر اپنی بدا عمالیوں اور گناہوں ہے" بدی" کے کانے بیر آئی تاثیر کیا ہے؟ اور جب بندگان خدا خدا کی ذیمن پر اس کی تاثیر کیا ہے؟ اور آب کی کاش میں بوتے ہیں؟ اور آب کی کاش میں بوتے ہیں؟ اور آب کی کاش میں بیر گئی دو سوالوں کا جو اب دینا ہے کہ نیک کا شیر کیا ہے؟ اور آب بدی کا تاثیر کیا ہے؟ اور بدی کی تاثیر کیا ہے؟

میرے بزرگو اور بھائیو! دواؤں اور غذاؤں کی تاثیر تو آپ حکیموں اور ڈاکٹروں سے
پوچھے۔ دوسری کا نئات زبین کی تاثیر ات مسلوم کرنی بول تو سائنس دانوں اور لیبارٹریوں
کے ماہرین سے دریافت کیجئے۔ آسان اور اس کی کا نئات کی تاثیر ان کے اشارات کی رہنمائی
ماہرین فلنیات اور نجو میوں کا کام ہے گرا نسانوں کی نیکی اور بدی کی تاثیر ان کیا ہیں؟ اور ان کے
ماہرین فلنیات اور نجو میوں کا کام ہے گرا نسانوں کی نیکی اور بدی کی تاثیر اور اثر کی کیفیات کو فالق
فلفی اور سائنس دان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کی تاثیر اور اثر کی کیفیات کو فالق
تاثیر اس نئس دان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کی تاثیر اور اثر کی کیفیات کو فالق
تاثیر اس نے اپنی اس مقد س کتا ہے۔ اس لیے ان فرمادیا ہے۔ جو بندوں کی ہدایت اور فلاح دارین
کے لئے ایک نا قابل تر میم دستور العمل اور داگی ضابطہ عالم ہے جس کا نام "قر آن مجید" ہے۔
لہٰذا میں آپ کے سائے قر آن مجید کی آیات بینات ہی سے شکی اور بدی کے اثرات اور

لہُذا میں آپ کے سامنے قر آن مجید کی آیات بینات ہی ہے نیکی اور بدی کے اثرات اور ان کی تاثیروں کے چند مناظر چیش کر دیتا ہوں اور میری اس پوری تقریر کا خلاصہ ہیہ کہ ''نیکن''کی تاثیر''آباد ک''اور''بدک''کی تاثیر'' بربادی'' ہے۔ یادوسر سے لفظوں میں یوں سمجھے لیجئے کہ نیکی کا ٹمرہ خداکا''فضل وجمال''اور'' بدی'کا ٹیجہ خداکا''قہر وطال'' ہے۔

اب اس مضمون کو ذرا بغور سننے اور عبرت حاصل سیجنے اور خدا تو یق دے تو اس پر عمل بھی کیجئے۔

نیکی اور بدی کی تا ثیر : عزیزداور دوستو! نیک اور بدی دونوں کی تاثیر کیاہے؟اس کا بیان قرآن کی مقدس زبان سے سننے درب العالمین کاار شادے:

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذُنْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ . (اعراف آيت تمر96)

یعی اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پر ہیز گاری کی زندگی ہسر کرتے تو ضرور ہم ان پر آسان اور زمین سے بر کمتیں کھول دیتے۔ گر ان لو گوں نے تو جیٹلادیا۔ لہذاہم نے ان کو ان کے کر تو توں کی وجہ سے (عذاب میں)گر فقار کر لیا۔

مطلب ہے کہ اگر باشد گان دوئے زیٹن اپنی نیکو کاری اور پر ہیزگاری ہے زیٹن پر شکی کا علم بلند کریں گے تو ہم زیٹن و آسمان ہے ان پر اپنی بر کتوں کے دروازے اس طرح کھول دیں علم بلند کریں گے تو ہم زیٹن و آسمان ہے ان پر اپنی بر کتوں کے ہر ہر پھل اور دانے وانے بیس اپنی بر کتوں کے ہر ہر پھل اور دانے وانے بیس اپنی بر کتوں کے خزاے اور برکتوں کے خزاے اور ایک ایک ایک بوند میں اپنی رختوں کے سمندر بہادیں گے اور وہ لوگ ہماری بر کتوں کے شامیانہ ایک ایک ایک بوند میں اپنی محتوں کے سمندر بہادیں گے اور وہ لوگ ہماری بر کتوں کے شامیانہ ایک ایک ایک اور حت بیس ہمارے انعام واکرام کی بدولت خوشحال کی پہنچی زندگی ہم کریں گے کیو تکد نیکی کا اور حمل کو خطا کر دھنے اور جولوگ خداوندی تعلیمات کو جطا کر اور خدا کا فضل و جمال "اور اس کی تاثیر" آبادی" ہے اور جولوگ خداوند نیست و تابود کریں گے تجرو خضب کی گرفت میں گرون کی دوران کا کوئی وجود باتی نہیں بال کوئی وجود باتی نہیں دریا گائوں کی دریا کا کوئی وجود باتی نہیں دریا گائوں کی میان بدی گائوں کہ سان کا کوئی وجود باتی نہیں دریا گائوں کی سے گائوں کہ بدی کا گرونکہ بدی کا گائوں کی دریا کا دریا گائوں کی حوال "اور اس کی تاثیر" بربادی " ہے۔

برادران ملت! والله اس میں کوئی شک نہیں کہ نیدکار آبادیوں پر زمین و آسان سے بر کوں کے خزانے امنڈ پڑتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آگئی جو مشکوٰۃ شریف کی کتاب الزکوٰۃ میں مذکور ہے۔ ذرا خور سے سنتے۔ بہت ہی عبر ت فیز اور نصیحت آ موز حدیث شرید

ایک صالح کا باغ نه حضور آرم عظی کارشاد ہے کہ ایک آدی کی میدان اور سنسان

میابان میں تھا۔ تواس نے وہاں اعالک ایک بدلی کے مکڑے میں سے یہ آواز کی کہ "تو فلال کے بل کومیراب کر" اس آواز کے بعد فور آی وہ ابر کا گلزاایک طرف کو چل پڑااور ایک پھر ملی زمین پر اس بدلی کی بارش شروع ہو گئی اور ایک پہاڑی نالے میں اس بارش کا پانی جمع ہو کر ایک طرف کو بہنے لگا۔ بدلی میں سے آواز سننے والا شخص اس نالے کیاس سدد مجھنے کے لئے چل پڑا کہ پیانی کہاں جاتا ہے؟ چنانچہ کچھ دور جاکراس نے یہ منظر دیکھاکہ ایک شخص اپنے باغ میں ہاتھ ہے اس پانی کو بکھیر رہاہے اور باخ کو سیر اب کر رہاہے۔اس نے اس نیک مر دے دریافت کیاکہ اے مللہ کے نیک بندے تیراکیانام ہے؟اس نے جواب دیاکہ کیوں آخر کیابات ہے کہ تم میرانام ہوچھ رہے ہو؟ بیا کہنے لگا کہ صاحب! نام دریافت کرنے کا دجہ سے کہ بیانی جس بدلی ے برماہے۔ میں نے اس بدلی میں سے یہ آواز سی ہے کہ " تو فلال کے باغ کو سراب کر" تو میں اس لئے تیرانام بوچھ رہا ہوں کہ تو بی وہ خوش نصیب شخص ہے۔یا کوئی دوسرانیک بندہ ہے؟ یہ من کر باخ والے نے اپنانام بتایا۔ توبید وای نام تھا جو بدلی سے نکلنے والی آ وازیس سنا گیا تھا۔ اب یہ مخف حیران ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے باغ والے لندا تو مجھے یہ تو بتا کہ تواس باغ میں کون ساالیانیک عمل کرتاہے؟ کہ تیرانام لے کربدلیوں کو عظم دیا جاتا ہے کہ وہ تیرے باغ کو سيراب كريں۔ باغ والا كہنے لگا كہ ميں خود توا پناحال ظاہر كرنا پسند نہيں كر تا تھا۔ كيكن جب تم نے سوال ہی کر لیا تو سن لو۔اس باغ میں میر ابیا عمل ہے کہ اس کی پیداوار کو میں تین حصول پر تشیم کرتا ہوںایک حصہ تو میں فقراءادر مساکین کو بطور خیرات دے دیتا ہوںادرایک حصہ این الل وعیال پر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ پھر ای باغ کے مصارف میں لگادیتا ہوں۔ برادران اسلام! ديكها آپ نے بَوَ كلتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ كَا جُلُوه كه سَكَسَالَ كَ پھر لی زمین جہاں نہ کوئی ندی نہ تالاب نہ کوئی کنواں نہ چشمہ مگراللہ کاایک بندہ ای زمین پر نیکی کرتاہے تو خدا کے تھم سے فرشتے بدلیوں کواس انسان کانام لے کر تھم دیتے ہیں کہ تو فلال کے باغ کو سیراب کر۔ چنانچہ بدلی صرف اس کے باغ کو سیر اب کرنے کے لئے ایک جگہ برتی ے کہ پہاڑنا لے سے اس کا پانی بغیر کسی مشقت کے اس باغ میں پہنچ جاتا ہے اور یہ بہاڑی باغ خوب پھولنا پھلتا ہے۔ابیا کیوں ہو تاہے؟اس لئے اور صرف اس لئے کہ لیکی کااثر "خدا کا فضل و جمال"اور نیکی کی تاثیر آبادی ہے۔

مسلمانو! من او فداوند قدوس كافرمان ہے كه :\_

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ امْنُوا وَاتَّقُوا لَكَقَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّالِهِمْ وَلَا دْخَلْنَهُمْ حَنْتِ النَّعِيْمِ طِر

یعنی اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پر بمیز گاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضر ورانہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔

وَلُوْ النَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرِئَةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلْيِهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَ كُلُوا

مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مَ (ماكده) آيت تمبر 66

اوراگریدلوگ قائم رکھتے قوریت اور انجیل اور جو پکھ ان کے رب کی طرف سے اترا توا نہیں رزق ملتااہ پر سے اور ان کے یاؤں کے پنچے ہے۔

ملانواا س آیت مبارکہ کا یم مطلب ہے کہ کتاب الی سے فرامین پر عمل کرنے والوں اور نیکوکاری و پر بیزگاری کی زندگی بسر کرنے والوں پر رحمت باری اس طرح اپنا فضل و کرم كرتى ہے كداس كے رزق ميں ہر طرف ہے وسعت و فراخي كى ايسى فراواني ہو جاتى ہے كداس کی زمین کے دانے دانے میں رحموں اور بھر توں کے خزانے بھر جاتے ہیں اور آسمان سے بر سے والی بارش کے ہر قطرے میں خیر و ہر کت کے سمندر موجزن ہو کر اس کے تھیتوں اور یا خوں کو سیراب کرتے ہیں اور غلوں اور پھلوں ہے اس کا گھر بھر دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ لیکی کی تا ثیر "آبادی" ہے اور بدی کی تا ثیر "بربادی" ہے۔ نیکی کرنے والے کا گھر آباد شہر آباد، ول آباد اوربدى كرنے والے كامب كچھ بربادے۔ كے سے كول ند ہوكد

جس دل میں تیری یاد ہے وہ شاد ہے آباد ہے جو یاد سے غافل رہا، ناشاد ہے برباد ہے

حضرات گرامی! قر آن کریم کی سینکووں آیتیں ہیں جواں مضمون کوبیان کرتی ہیں کہ نیکو کار بندول کی بستیوں اور آبادیوں میں رحمت الّٰہی کا نزول ہو تاہے اور ان پر زمین و آسان سے ر حمتوں اور بر کتوں کے اس طرح بے شار دروازے کھول دیئے جاتے ہیں کہ ان کے کھیت اور باغ اور نسل واولاد، دولت واموال، عزت واقبال برچيزيس بركت بى بركت نظر آتى ب اور ان کی زندگی اس قدر امن و امان اور فراخی و خوشحالی میں گزرتی ہے کہ ونیا میں ان کے لئے

"میات طیبه "اور آخرت میں ان کے لئے بہترین جزاء کی بشارت ملتی ہے۔ س لیجئے سور ہ کمل میں خداد ند قد وس نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ:

"مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكِرِ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنَّ فَلَنُحْيِئَةً حَيْوَةً طَيِّبَةً ع وَلَنَجْزِيَّتُهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ "آيت تَبْر 97 جو مسلمان مرویا عورت اچھا عمل کرے گاتو ہم ضروراس کوا چھی ندگی کے ساتھ جلائیں گے اور ضرورا نہیں ہم ان کے اقتصاعال کا بہترین بدلہ عظا کریں گے۔ ای طرح سورہ ہودیس فرمایا:

"وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَيَّعُكُمْ مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَصْلٍ فَصْلَهُ دَ"آيت تمبر3

یعنی اے لوگو! تم لوگ (ائمال صالحہ کے ذریعے )اپنے رہے منفرت طلب کرو۔ پھراس کے دربار میں توبہ کرو۔ تووہ تہمیں اچھا سے اچھا برشنے کا سامان دے گاجو ایک مقررہ مدت (موت) تک تمہارے پاس رہے گااور وہ ہر فضیلت والے کواس کا فضل منزار برج

عزیزان گرامی! یکی وہ مضمون ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام ہے لے کر حضور خاتم النمیین علیہ تک تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنا پے وعظوں میں سایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تقریرین ۔ حضرات! میر بہاس آتا تی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی ایک تمام پیٹمبروں کی تقریرین آپ کو ساؤں۔ گربات آگئ ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی ایک مختر تقریر کے چند جملے من لیجے۔ یہ وہ تقریر ہے جس کو حضرت نوح علیٰ نبینا وعلیہ السلاۃ والسلام نے ساڑھے نوسوریس تک اپنی امت کو سایا۔

"الفَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ و اِنَّهُ كَانَ عَقَاراً ، يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْفَكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَاداً اللَّهُ اللَّالِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُلِلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُوالِمُلْمُ اللْم

ادر بیٹوں سے تمباری دو فرمائے گااور تمبارے لئے باٹ بنادے گااور تمبارے لئے نهریں تیار فرمادے گا۔ تمبیں کیا ہو گیاہے کہ تم اللہ سے عزت عاصل کرنے کی امید تمیں کرتے۔

مسلمانو! آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قر آئی تقریر سن لی۔ اب خور فرمایئے کہ اس وعظ کا حصل یمی تو ہے کہ اعمال صالحہ کا اثر خدا کا "فضل و بھال "اور نیکی کی تاثیر" آبادی" ہے۔ کیونکہ آپ ہے یمی تو: بڑہ فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان داری اور نیکو کاری کی زندگی گزارو کے تواللہ تعالیٰ تم پر رحت کی برش فرمائے گا۔ تمہیں مال داولاد عطا فرمائے گا۔ تمہارے لئے باغ بنادے گا۔ تمہارے دائے نیم س تنار کردے گا۔

اب ظاہر ہے کہ جن خوش نصیبوں کو خداوند قدوس کی بیہ نعمتیں ملیں گی وہ کتنے خوش و خرم اور کس قدر خوشحال اور شاد و آباد رہیں گے۔

استنعفار کے جار فاکدے: حضرات گرامی اسور انوح کی یہ آیت پڑھنے بھے حضرت الم حن مجتبى رضى الله تعالى عنه كاليك على كلته ياد آهمياجو استنفار ك فضائل مي سننه ك قابل ہے۔ منقول ہے کہ حضرت امام حصن رضی اللہ عنہ اپنی مبارک مجلس میں رونق افروز تھے اور جناب رئع بن صبیح عاضر خدمت تھے۔اتنے میں ایک مسلمان نے خدمت الدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے ابن رسول جاری بہتی ہیں امسال بارش کی ایک بوند بھی نہیں گری اور شدید قط کاسامنا ہو گیا ہے کوئی الیا عمل مجھ کو تعلیم فرمائے تاکہ بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا که تم استغفار پر هو-اشند بیس دوسر اشخص آیاادر کینه لگاکه اے فرز ند بتول! میں غریبی اور افلاس سے عاجز و لاجار ہوچکا ہوں۔ مجھے وسعت رزق کے لئے کوئی دعا تعلیم فرمائے۔ آپ نے اس کو بھی استعفار پڑھنے کا تھم دیا۔ یہ شخص اٹھا بی تھا کہ ایک تبسر احاجت مند آگیااور فریاد كرن لكاكداك الما المن اولادس محروم مول- مجه كونى الياوطيف بتاديج كديس صاحب اولاد ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی استنفار کاو ظیفہ پڑھا کر و۔ چند لمحہ نہیں گزرا تھا کہ چو تھا مصیبت زده آن پہنچا۔ اور رورو کر اپناو کھڑ استانے لگا کہ اے سر دار اہل بیت! میری زمین اس لدر بخر ہو گئے ہے کہ اس میں نہ کیتی اگتی ہے نہ باغ لگتاہے۔ اس کے لئے کو کی دعابتاد بیجے۔ آپ نے اسے مجمی ادشاد فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ یہ منظر دیکھ کر "ریج بن صبح "ضبط نہ کر سکے

#### /// 624 Marfat.com

اور عرض كياكد الا امام!ان چارول حاجت مندول كى حاجتيل الك الك تقيس مكر آپ نے ان سب كوايك بى عمل تعليم فرمايا يه يركيا معامله ہے؟ حضرت امام نے فرمايا كدا ، ربح بن صبح كيا تهمېن سور و نوح كى يہ آيت ياد نبيس -

"فَقُلْتُ السَّمْفِرُوْا رَبَّكُمْ دَاِنَّهُ كَانَ عَقَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ عِدْرَارًا ، وَيُمْدِدُكُمْ بِآمُوالِ وَبَسِن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْهُوَا ، "آيت نم 10 تا12

دیکی لواس آیت میں استغفار کے بیہ حیار دل فوائد موجود و فد کور ہیں۔(1) بارش ہونا(2) مالدار ہونا(3) اولاد ہونا(4) باغات لگنا۔ بیہ س کر جناب رئتے حضرت امام کی مجتبدانہ شان جلالت اور فقیمانہ استدلال کی عظمت پر حیران روگئے۔ (صاد کی 40 ص25)

سجان الله ، سجان الله \_ كيول نه بو ظاهر ب كه قرآن كے معانی و نكات كوان سے زياده بهتر كون جان سكما ہے جن كے نانا جان كے گھر ميں قرآن نازل ہو اور جو صاحب قرآن كے سيد نبوت پر بهك بهك كر كھيلے، پلاھے، اور جو و حى اللى كے المين حضور رحمة للعالمين علي كے آغوش رسالت ميں پروان چڑھ كر ماہر قرآن ہوئے اور سارے جہان كے لئے بدايت كافشان ہے \_ سجان الله ، سجان الله \_

بردران ملت! یمی وہ مضمون ہے جے فرزِوق شاعر نے حضرت امام زین العابدین رصفی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کی مدح ش کعبہ معنقمہ کے سامنے ہشام بن عبدالملک اموی بادشاہ کے منہ پر علی الاعلان کھروہا کہ:

> هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطَنَتَهُ وَالْبَيْثُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ والْحَرْمُ وَمُ الْمَيْنُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ والْحَرْمُ

لعنی مید وہ میں کہ سرزمین بطحاءان کی شوکت کو پیچانتی ہے۔ان کو بیت اللہ اور حل وحرم سب پیچانتے میں۔

هذا بْنُ فَاطِمَةِ لُو نُحَنْتَ جَاهِلَهُ بِجَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ قَدْ خَتِمُوا بِعِيْ الرَّوَانِ كُو نَهِي بِيْجَاتِنَا تَوْسَ لِي يِهِ حَفْرت فَاطِمه كِ فَرْزَمُهُ مِن اوران كِ نانا حضور

مَنْ يُغْرِفُ اللَّهَ يَغْرِفُ أَرَّلِيَّةَ ذَا فَالدِّيْنُ مِنْ بَيْتِ هَلَا نَالَهُ الْأُمْمُ

یعنی جو خدا کو پہچانے گا وہ ان شاہر او وں کی اولیت کو ضرور پہنچانے گا کیونکہ انہی کے گھر ہے ساری امت کودین ملاہے۔

برادران ملت! ببرطال يد توايك منى بات ذبن من آگئ منى جس كوميس في آپ كى د کیچی کے لئے عرض کر دیا۔ اب میں پھر اپنے ای مضمون کی طرف لو نا ہوں۔ جس کو میں شروع سے آپ کے سامنے عرض کر تارہا ہوں اور جو میری تقریر کااصلی موضوع ہے۔ یعنی یکی کااثر خداکا فعنل و جمال اور اس کی تاثیر آبادی ہے۔ اور بدی کااثر خدا کا قہرو جلال اور اس کی تا ثير بربادي ہے۔

برادران اسلام! نیکی کی تاثیر آبادی ب- اس مضمون پر تو آب قر آن کریم کی چند آیات س بھے۔ اب ذراتسویر کادوسرارخ بھی ملاحظہ فرمائے۔ادریہ بھی قرآن بی ہے س لیجے کہ بدى كى تا ثير "بربادى" ئے ـ

یدی کی تا شیر : حضرات قرآن میں جا بجاایی قوموں کی فیرست مذکور ہے جو اپنی بدا عمالیوں اور گناہوں کے سبب سے ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ جن کو قرآن نے "وَالْمُوْتَفِكَتُ بِالْخَاطِينَةِ"كَالْقُب: إلى يَتَى وَ اسْتِيال جَوْكَنامُول كربيب سال بلك كر تہں نہں کرڈالی گئیں۔

چنانچه ایک جگدارشاد فداد ندی م : "اَلَمْ تَوْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِهِ" اللَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ، وَتَنْمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ،"

ینی (اے محبوب) کیا آپ نے نہیں دیکھاکہ آپ کے دب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ دہ صدے زیادہ طول دالے۔ جن کا مثل شمر دل میں نہیں پیرا ہوااور قوم شود جنہوں نے وادى مِن يُقر كَى چَانْس كالمُس - "وَ فِوْعَوْنَ فِي الْمَوْتَادِ وَالْذِيْنَ طَغُوا فِي الْبِكردِ" اور كيا آپ نے فرعون کو نہیں دیکھا جو کھو نٹیوں میں انسانوں کو چو پیخاکیا کرتا تھا۔ ان سموں نے شرول من سركتى ك "فَأَكْثُرُوا فِيْهَا الْفَسَادَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ وَبُّكَ مَوْطَ عَذَابٍ ، إِنَّ

رَبُّكَ لِبِالْمَرْصَادِ."

پھر ان سمعوں نے بہت نیادہ فساد پھیلایا۔ توان لوگوں پر آپ کے رب نے عذاب کا کو ڑا بر سادیا بے شک آپ کے رب کی نظرے کچھ غائب نہیں ہے۔

رجمہ بھی آپ کو سنا دیا۔ ان آیتوں کا ماصل مطلب کیاہے؟ اور میں نے ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا۔ ان آیتوں کا ماصل مطلب کیاہے؟ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ قوم عاد اور قوم شمود۔ یہ دونوں قویش بردی شان و شوکت والی تخیس۔ یہ بردے لیے لیے قد والی اور بری طاقت ور قویش تخیس۔ یہ پہاڑوں کی چٹا نیس تراش تراش کر بہترین محلات تیار کرتے تھے۔ ای طاقت ور قویش تخیس بیہ پہاڑوں کی چٹا نیس تراش تراش کر بہترین محلات تیار کرتے تھے۔ ای لوگ اس کو خوان بہت بی بااقد اراور برای خالم ان کو چار کھو فیڈوں بیس کس کر چو بیخا کر دیا کر تا تھا۔ اور جو لوگ بھو کے پیاسے ترب ترب کو کر مو ٹرویا کہ خوان جب سرکشی لوگ بھو کے پیاسے ترب ترب کر کو مو ڈوریا کرتے تھے۔ یہ عالم ان کو چار کھو ناور ان جو روز ویا کہ خوان جب سرکشی لوگ بھو کے پیاسے ترب ترب کر کئی کا دوران کا ظلم اور پاپ صدے بڑھ گیا۔ تو خداو نہ جہارو ایک آگادی کہ دونیا ایک جہنم زار بن گی اور ان کا ظلم اور پاپ صدے بڑھ گیا۔ تو خداو نہ جہارو تھا کہ نے ایک آگادی کہ دونیا ایک جہنم زار بن گی اور ان کا ظلم اور پاپ صدے بڑھ گیا۔ تو خداو نہ جہارو تھا کہ اس خرت کے مذابوں کا کو ڈااس طرح بر سادیا کہ یہ سبتیاں الٹ بیٹ بو کر اس خرت بر باد و غارت ہو گئیں کہ آج ان کی عبرت تا کے گھات اتر کے اور ان کی بستیاں الٹ بیٹ بو کر اس خرت بر باد و غارت ہو گئیں کہ آج ان کی عبرت تا کہ کہانیوں کے سوان کا کو ڈانان کی کہانیوں کے سوان کا کو ڈانان کی کھانے ان کی عبرت تا کی کہانیوں کے سوان کا کو ڈانان کا کو ڈانان کی کھیں دیا جو تا کو ڈانان کیا تھی باتھ کی طور تا کو خوان کیا کو ڈانان کیا گئی کو ڈانان کیا تھی باتھ کی خوان کو گئیا کہ دیا گئی کو ڈانان کو گئی کو ڈانان کیا تھی باتھ کی طور تا کو خوان کیا گئی کو ڈانان کیا تھی باتھ کی کو گئیا کو گئیا کو گئیا کو ڈانان کیا تھی کو گئیا کی کو گئی کو گئی کو گئی کو ڈانان کیا تھی کو گئیا کو گ

قوم عاد کی ہلا کت:۔ برادران ملت! کون نہیں جانا کہ قوم عاد پر عذاب اللّٰہی کی ایک خوفٹاک آند هی آئی۔جواس طاقتور قوم کو تکوں کی طرح اڑائے گی اوراس تیزو تند آند هی کے جھو کموں سے ان کے اوٹے اور نچھ علیار بن کر ہوا میں اڈ گئے۔ اب ذرااس قوم کی تباہی و بربادی کی کچھ زمین پر بھر گئے اور کچھ غیار بن کر ہوا میں اڈ گئے۔ اب ذرااس قوم کی تباہی و بربادی کی داستان قرآن کی ذبان سے بھی من لیجئے۔ ضداو ند قدوس کاار شاد ہے:

''وَامَّا عَادُ فَاهْلِكُوا بِوِيْح ِصَرصَرٍ عَاتِيَةٍ ، مَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ مَسْغَ لَيَالِ وُقَطْنِيَةَ آيَّامَ لا حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَىٰ لا كَانَّهُمْ اَعْجُازُ نَخْلِ خَاوِيَة ، فَهَلْ تَرْى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ء''(الحاقـ، 818)

این قوم عادایک نہایت سخت گرجتی ہوئی آند ھی ہے ہلاک کردی گئی۔ خداوند قہار وجبار ناس آند ھی کوان پر سات را تیں اور آٹھ دنوں تک لگا تار مسلط فرمادیا تو تم اس قوم کواس آند ھی میں اس طرتی چھیڈی ہوئی دیکھو گے کہ ان کی لجی لمبی لاشیں گویا گرے ہوئے مجور کے در ختوں کے سے تیں۔ توکیاتم کی کوان میں سے بچاہواد کھے رہے ہو؟

قوم ثمود کی بربادی: حضرات! اب ذرا قوم ثمود کی ہلاکت دبربادی کا بھی کچھ حال س لیخے۔ اس قوم کے پیغبر مفرت صالح علیہ السلام جب ہدایت کا پیغام لے کر اس قوم کے پاس تشريف لائے۔ تواس قوم نے آپ سے يہ مجزه طلب كياكه اگر آپ پھر كى چنان سے ايك او نننی نکال کر ہم کود کھائے۔ تواس وقت ہم آپ کو خدا کا پنیمر شلیم کریں گے۔ چنانچہ حضرت صالح عليه السلام نے اس چٹان كى طرف اشاره فرمايا در نور أبى وه چٹان مچت گئي اور اس ميں ہے ایک تندرست و خوب صورت او نٹنی فکل پڑی۔ آپ نے قوم کو مخاطب کر نے فرمایا۔ اے میری قوم س لوا تنهاری طلب پر میں نے اپنے پیغیراندا گازے بیاد مٹی تمہارے سامنے پیش كردى إد يھويد مغزو كى او ننى ہے۔ يدايك دن تمهارے تالاب كاسار اپانى بے گااور ايك دن تم نوگ بینااور خبر دار اس او نخی کو کوئی ایذاء مت مینچانا در نه خدا کاعذاب تم کو بر باد و غارت کردے گالیکن برادران ملت!افسوس کہ میہ بد کار دبد عمل قوم اپنی سر کٹی **کی د**جہ سے اپنے پیغیمر کی نافر مانی پر اتر آئی اور ان ظالموں کا جرم اور پاپ اس قدر بڑھ گیا کہ ان مجر مول نے اس معجزے کی او مٹی کو قتل کر دیا پھر کیا ہوا؟ آپ جائے ہیں کہ بدی کی تاثیر" بربادی" کے سوااور كياب ؟ خداكا قبر وجال عذاب بن كرائز براء حفرت جريل امين عليه السلام في اس لبتى ك پاس ایک ایس چنماری جس کو قرآن مجد نے فرایا که "فامًا نمود فاهلِکوا بالطاعية" يعن قوم ثمودایک سخت ہولناک چنگھاڑے ہلاک کردی گئے۔اس خوفناک چنگھاڑے پوری قوم کے سینول میں دلوں کی رگیس بھٹ گئیں اور بوری قوم ایک وم ہلاک و بر باد ہو گئی۔ پھر حضرت جريل عليه السلام ساس بورى بهتى كواب ويرول برافعاكر جمجمورت بوسة الث بلث كرويا اورادیکی او نجی عمار تیں اور پھر دل کے بے ہوئے معبوط محلات اس زلزلد کے جعکوں سے ماش پاتی ہو کر تہں نہیں ہو گئے اور ویزہ ریزہ ہو کر دیت کے ذرات کی طرح زین پر بھر کئے اور آج صفحات تاریخ میں ان کی ہلاکت و بر بادی کی جمیر تناک داستانوں کے سوار وئے زیمن پر ان کا

كوئى نام و نشان باتى نہيں رہا۔

مير \_ برر كوايكي وه مضمون ب جس كو قرآن مجيد في فرمايا ب كه:

"كَذَّبَتْ ثَمُوهُ يُطِغُوا هَا لا إِذِ انْبَعَثَ اَشْقَاهَا مِ قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَسُقَيَاهَا ، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا مِ فَدَمْدُمَ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ بَذَنْهُمْ فَدَمْدُمَ عَلَيْهِمْ رَبُهُمْ بِذَنْهُمْ فَضَوًا هَا مِ وَلا يَخَافُ عُقْبُهَا"

یعنی قوم شُووَ نَهُ اَپِی سر کشی کی وجہ ہے اپنے پیٹیبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلادیااور
اس قوم کاسب نے زیادہ بد بخت آوی قدار بن سالف جب تکوار کے کراو خٹی کو قبل کرنے کے
لئے کھڑا ہوا تواللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ خبر دار!اللہ کی او خٹی اور اس کے پائی
پینے کی باری ہے بچواور ہر گز ہر گز اس او خٹی کو کوئی گزندنہ پہنچاؤ کیکن اس ظالم قوم نے او خٹی کو
قبل کر ڈالا جس کا انجام ہیہ ہوا کہ خداوند قبار و جبار کا قبر و جال ایک خوفا کی عذاب و عماب بن
کر اس طرح نازل ہو گیا کہ پوری بستی اور اس کے باشندے تباہ کرکے زمین کے برابر کر دیے
گے اور اللہ کو اس کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔

الغرض برادران ملت! میری گزار شول کاحاصل و خلاصه یمی ہے کہ اس و نیاش نیکی اور بدی دونوں کی تا تیریں موجود ہیں۔ نیکی کی تا تیر آباد کی اور بدی کی تا تیر بر بادی ہے۔

حضرات گرامی! یکی وہ عبرت نیز و نفیحت آموز مضمون ہے جس کو خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

> ''فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَـُّارًا ثُهُ.''

لیخن جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیک کرے گا تو دہ اس کو دیکھے گااور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بدی کرے گا تو دہ اس کو دیکھے گا:

عزیزان ملت! یہ نیا دار العمل ہے دار الجزاء نہیں۔ لینی یہ دنیا عمل کا گرہے جزاء کا گھر نہیں۔ جزاء دسزا کا گھر تو آخرت ہے لیکن اس دنیا میں بھی انسان کی نیکی اور بدی کے اثرات و شمرات اور اس کی تاثیریں کسی نہ کسی شکل میں اثر ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ مولاناروی علیہ الرحمہ نے اس مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے کہ

گندم از گندم بروید جوزجو ازمکافات عمل عافل مشو!

لین اگرتم گیہوں بوؤ کے تو گیہوں کاٹو کے اور اگر جو بوؤ کے تو جو کاٹو گے۔ عربی کی مثل مشہور ہے "کیما تدین تُدان "اور ای کاشہرہ آفاق ترجمہ "جیسا کرو گے ویبا بھر و گے "ار دو میں بھی کہاوت کے طور پر بولا جاتا ہے۔ بہر کیف مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جیسے تمہارے اعمال وافعال ہوں گے دیے ہی اس کے اثرات و شمرات بھی تم کو ملیں گے۔ یکی کی تاثیر آباد کاور بدی کی تاثیر میں بادی ہے۔ اس لئے اگر تمہارے اعمال اجھے ہوں گے تو تم اس دنیا میں امن و چین کی زندگی کے ساتھ شاد دو آباد رہو گے اور اگر تمہارے اعمال وافعال برے ہوں گے تو تم اس کے مار دو آباد رہو گے اور اگر تمہارے اعمال وافعال برے ہوں گے تو تم اس کے مار دو آباد رہو کے اور اگر تمہارے اعمال وافعال برے ہوں گے تو تم اس کے وہال میں گرفتار ہوکر ضداکے تیم وجابال سے بربادر ہو گے۔

مسلمانوا خوب كان كھول كرين لواليہ خداكاكال و كلمل دستور بے جو قيامت تك ند قاتل ترميم ب، ندلائق تشخيخ - قرآن كا فرمان ہے كه "وَكُنْ نَعِدَ لِسُنَةِ اللّهِ تَكْدِيْهِ" ليني مركز مركز خداك دستوريس كي دوبدل كي گنجائش نہيں ہے۔

لبندااے براوران ملت! خوب انجھی طرح ذہبن نشین کرلو کہ اگر تم اس دنیا میں شاد و آباد
رہنا چاہتے ہو تو فسق و فجور، بدا عمالیوں اور گنا ہوں ہے بچو۔ اور خدا کی زمین کو اپنے اعمال صالحہ
اور نتیکیوں سے بحر دواور اگر خدا نخواستہ تم نے فسق دفجور اور معصیت و بد کاری کی گرم بازاری کی
اور خدا کی پاک زمین کو اپنے گنا ہوں کی نجاست سے ناپاک کر ڈالا تو بجریادر کھو کہ بدی کی تاثیر
بربادی ہے۔ لبند ایقینا تم تباہ و برباد ہوجاؤ گئے اور تم صفحہ جستی سے اس طرح مث جاؤ گئے کہ تم پر
نہ کوئی رونے والا ہوگا ، نہ آنو بربانے والا۔

مسلمانوا تم سنویانہ سنو گریاد رکھو کہ ذمانے کی رفتار اور گردش کیل و نہار تہمیں پکار رہی ہے اور کا نتات عالم کی ہر سکون و حرکت اور دور حاضر کا ہر اتار پڑھاؤ تہمیں جینچو ڈکر بیدار کر رہا ہے اور بڑے والہانہ انداز اور پر دور لیج جس تہمیں سے پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانو! اب سے سنجمل جاؤادر بدی کاراستہ چھوڈ کر نیکی کی شاہر اوپر چل پڑو۔ ورندیاور کھو کہ نے شریخمل میں مسلمانو!
منر سنجملو کے تو مث جاؤگے اے ہندی مسلمانو!
تہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

مسلمانو! قرآن مجید کان آیوں کو پڑھو، سنو، سوچو اور سمجھو کہ تمام آلام و مصائب اور ہمار کا برم اور پاپ ہے۔ ہماری ساری مصیبتوں کا صرف ایک بی سب ہے اور وہ ہمارا طرح طرح کا برم اور پاپ ہے۔ جب تک ہم اپنی بدا عمالیوں اور گناہوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں امن و سکون اور آرام و چین کامند و کھنائونی ہنیں ہو سکتا۔ رب العالمین کا فربان ہے "وَ مَا آصَابَکُمْ مِن مُصِیْبَةِ فَبِمَا کَسَبَتُ آیدِی گفیہ "جو بھی مصیبتیں پینچی ہیں ان کا سب تمہارے ہا تھوں کے کر تو توں کے سوایچو بھی نمیں ہو مقداوند قدوس کا اعلان ہے" ظهر الفساد فی المبرو المبنو و المبرو الفساد فی المبرو المبرو بهما کسبت آیدی الناس المدین قمدون کا اعلان ہے" ظهر الفساد فی یعنی ختکی اور تری میں جو بربادی چیل رہی ہا کہ سب ان آنیا تھوں کے کر تو ت ہی میں اور ان بربادیوں کا کہو ہیں اور ان بربادیوں کا کہو ہیں اور ان بربادیوں کا کہو ہیں۔ میں اور اپنی بدا تمالیوں ہیں از آجا تیں۔ من لو سیاستہ اللہ میں خات کا دستور ہے۔ "وَ کُمْ قَصَمَنَا مِنْ قُرْیَةِ کَانَتُ ظَالِمةَ اَهْلَهَا لَمُهَ اَنْشَانَا بِعَانَ کَانَتُ ظَالِمةَ اَهْلَهَا لَمُهَ اَنْشَانَا بِعَنْ طَالِمةَ اَهْلَهَا لَمُهَ اَنْشَانَا بُعِنْ طَالِمةَ اَهْلَهَا لَمُهَ اَنْشَانَا بُعِنْ طَالِمةَ اَهْلَهَا لَمُهَ اَنْشَانَا بُعُولَ کَانَتُ ظَالِمةَ اَهْلَهَا لَمُهَ اَنْشَانَا بُعُولَ عَانَتُ طَالِمةَ اَهْلَهَا لَمُهَ اَنْشَانَا بُعْنَا الْحَدِیْنَ فَانْ کَانَتُ طَالِمةَ اَهْلَهَا لَمُهَ اَنْشَانَا بُعْمَا اَحْدَدُ عَانَتُ طَالِمةَ اَهْدَاهَا لَمُهَا اَحْدُلُهَا نَعْمَ الْحَدُیْنَ مَانَتُ طَالِمةَ اَهُمَا اَحْدُلُهَا نَعْمَ الْحَدُولُونَ وَ مُنْ مَانُدُولُ کَانِیْ کَانَتُ طَالِمَةً اَعْمَا اَحْدُلُهَا اَنْهُمَانَا اِسْ بُولُولُ کَانَتُ طَالِمَةً اَعْمَالُهُمَانَا الْحَدُولُونَ مِنْ فَرْدَاوَ بُولُولُولُ کَانِ کَانِ کَانَتُ طَالِمَةً اَمْدُولُهُ وَمُنْ اَلَاقَ عَلَیْ اِسْ اِلْکُولُ کَانِ کَانَتُ طَالْکُولُ کَانِ کَانَتُ طَالِمَةً اَنْ اَلَاقِیْ کَانِ کُولُولُ کُولُ کُلُولُ کَانِ کُولُ کُلُولُ کَانِ کَانِ کَ

لیعنی بہت کی بستیاں اسی ہوئیں کہ جبان کے باشندے ظلم وعدوان کی ڈکر پر چل پڑے تو ہم نے ان بستیوں کو کچل کرچورچور کرڈالااورا نہیں ہلاک و ہر باد کر کے ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کردیا۔اللہ اکبرااللہ اکبر۔سلمانواا کیا گیا بار آباداز بلندورود شریف پڑھ لیجئے۔

"اَلْلَهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَبَادِكُ وَسَلَمْ"
قوم سباكا اشجام: مليانو الباس سلط مين ذرا" قوم سبا كاهال اورانجام بهى من لو له ملک عرب كی سے خوشحال قوم اپنی آباد كاو برباد ك كے انقلاب ہے كس طرح دو چار بوئى قرآن كر ہے اوالى ہے نداوند كر يم كی سے عبرت ناك داستان بھى بڑى ہى دل دوز اور لرزہ براندام كرنے والى ہے نداوند قدوس نے اس قوم كو اپنی بڑى بئى تو كو اور اور لوزہ براندام كرنے والى ہے نداوند ورون طرف ميلوں ہے دائيں ہى تاب و بوا الله عند ورون طرف ميلوں ہے تقاور يبال كى آب و بوا التي الله اور زيان كى آب و بوا التي الله نادوز بين اس قدر صاف و سقرى تقى ہے كہ نہ تعشل نہ چھر نہ تھى نہ بون سانب نہ بچو بلك بوااور نفيا كى لطاف ت كابي غالم تقا كہ اگر كہيں دوسرى جگہ كاكو كى شخص ان بستيوں مى جي كور جاتا تھا اور اس كے كہروں ميں جو تكى تووہ بحى مر جاتى تقيں۔ موسم بحى نہا بيت سے گزر جاتا تھا اور اس كے كہروں ميں جو تميں تووہ بحى مر جاتى تقيں۔ موسم بحى نہا بيت

معترل اور خوشگوار مند كرى كى شدت منه جازے كى زحمت \_ مكراس خوشحال قوم كاكيا انجام ہوا؟ مسلمانوا بية قوم اپن خوش حالي اور مال و دولت كي فراداني سے متكبر و مغرور ہو گئ اسے پیغبروں کو جھٹلا کر سر کشی اور نافر مانی کی راہ پر چل پڑی اور بد کاریوں اور معصیت شعاریوں ہے زين ير فتند وفساد كاليها بازار كرم كرونياكه زين كاسكون ونل كياساس قوم كامر دارجس كانام " حمار " تقاله اس كى فرعونىية اور كافراند رعونت تواس قدر بزه گئى تقى كە جىب اس كالىك لۇ كا مر کیا تواس فرعون و قتب نے غفیناک ہو کر خداد ند قدوس کی شان میں ہے ادبی و گتا فی کرتے ہوئے آسان کی طرف تھو کا اور خود کا فر ہو کر دوسروں کو بھی کفر پر مجبور کرنے لگا۔ الغرض جب اس قوم کی سر کشی و تمر د اور ان بد بختوں کی ہے ایمانیاں اور بدا عمالیاں نقط عروج پر پہنچ تشکیں۔ تو دستور البی کے مطابق ان پر قبر خدا ندوی کا عذاب ٹوٹ پڑااور بالکل ناگبال ان کے ا یک بہت بڑے تالاب کا بند ٹوٹ گیااور اس غضب کا سیلاب آیا کہ ان کی بستیاں، باغات اور مال دوولت کی ساری کا نئات دم زدن میں غازت و برباد ہو گئی ادراس زمین میں ایساانقلاب ہو گیا کہ میووں کے باغات کی جگہ جھاؤ کے بن بھیریوں کے جنگل اور خار دار ور ختوں کے جھنڈ اگ گئے اور زمین کی ساری رونق و لطافت اور خمر و برکت ملیامیٹ ہو گئی اور ہر طرف ہوش ریا دیرانی اور خوف ناک منحوسیت کاعفریت مسلط ہو گیااور دوزین جو مجھی خوش حالی اور نعمتوں کی چنت تقى يه چند گفتۇل اور منۇل ميل ويرانيول اور برباديول كا جنېم بن گئي اور اس زمين كاؤره . الميار ربان حال عال عالم على يوم شدر عد لكك. وقت کی برہم مزاجی کا گلہ کیا کیجئے یہ مجی کیا کم ہے کہ سر پر آسال رہے دیا

یہ مجمی کیا کم ہے کہ سر پر آساں رہنے دیا مسلمانوااس داستان کو قرآن کی زبان ہے بھی س لو۔ارشاد باری ہے کہ ''لفَد کَانَ لِسَبَا فِنی مَسْکَنِهِمْ اِیَةٌ جِنَّنِ عَنْ یَعِیْنِ وَّ شِمَالِ ،'' لینی بے شک قوم سبائے لئے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی۔ان کے دائیں اور ہائیں دو باغ تھے۔

"كُلُوا مِنْ دِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ وَبَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ عَفُورٌ ،" (ان لوگول كوفداكا تحم تها)كدائ ربكارز كهاداوراس كا شرادا كرويا يكره شرب

اوررب بخشخ والاہے۔

"فَاعْرَضُواْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلِ اِلْعَزِمْ وَبَدَّلْنَهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّيْنِ ذَ وَاتَىٰ أَكُلِ خَمْطٍ وَٱثْلِ وَشَيىٰءٍ مِّنْ سِدْرِ قَلِيْلٍ ،"

تواس قوم نے (خدا کے احکام نے) مند چھیر لیا۔ تو ہم نے ان پر بند کا زور دار سیاب بھی دیا اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے ہم نے انہیں ایسے دوباغ بدل دیئے جن میں بھائا چس اور جھاز اور کچھ تھوڑی می بیریاں تھیں۔" ڈلک جَزَیْنھم میما کھُوڑا وَ هَلْ نُجَازِی الَّا الْکَفُوْد،" (ہم نے یہ بدلہ ناشکری کی سرامی ویااور ہم ای کو سرادیت ہیں جو ناشکر ابوا (سور ، سا)

برادران ملت! بهر كيف قوم عاد وشمود جويا قوم فرعون ديدين، قوم سبا جويا قوم لوظ اصحاب الجر ہوں یا امحاب الا یکد - غرض تمام دہ توش جو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر کے صفحہ ہتی ہے نبیت و ناپود کر دی گئیں،ان سیموں کی عبر ت ناک بربادیوں اور رقت انگیز ہلاکتوں کا یمی سبب ہوا کہ ان بد نصیبوں نے اپنے پیٹیبروں کی نافرمانی کی اور خدا کے مقدس رسولوں اور نبیوں کی شان میں بےاد بی و گستاخی کی اور اپنی طاقت و قوت اور فراخی وخوش حالی ہر اترا کر سر کشی کرنے لگے اور اس قدر گنا ہگار و بد کار ہو گئے کہ اپنی بدا ممالیوں اور بد كرداريول سے زين كے ذرے ذرے يرياپ كا" بهاليه" بناڈالا۔ تو پھر دستور ضدادندى ك مطابق بدی کی تا ثیر رنگ لا کی اور خدا کے قہر و جلال کی جہاں سوز بجلیاں عذاب بن کر ان کی بستیوں برگرنے لگیں اور بیلوگ دنیاہے اس طرح برباد وغارت کر دیئے گئے کہ آسانی کتابوں میں ان کی عبرت خیز اور پر درود داستانوں کے سواد نیا میں ندان کا کوئی وجود ہے اور نہ کوئی نشان۔ ہاں چند توموں کی تباہ و برباد بستیوں کے کچھ کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ مگر ان پر ایس و برانی و . نحوست برت**ی رہتی ہے کہ انسان تو انسان الو بھی دہاں بیٹ**ے کر بولنا گوارا نہیں کر سکتا۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور ﷺ محابہ کرام کے لشکروں کی جمعیت کے ساتھ قوم عاد و ثمود کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے توار شاد فرمایا کہ کوئی شخص بیاں کے کوؤں کا پانی نہ بیٹے اور بہت تیزی کے ساتھ جلد از جلد ان مقامات سے نکل چلو کیونک بیاعذاب فداوندی سے برباد شدہ قوموں کا مسکن رہاہے۔ کہیں ایبانہ ہو کہ ان جگہوں کی نحوست کی وجہ سے تم لوگوں پر بھی *پک*ھ آفت بننج جائے چنانچہ حضورالدس علی اللہ اور محابہ کرام استعفادیز ھے ہوئے اور این سواریوں کو

تیزر فآری کے ساتھ چلاتے ہوئے ان مقامات سے انتہائی عجلت کے ساتھ گزرگئے۔ چنانچیا نبی طرح طرح کے عذابوں سے تباہ کی ہوئی بستیوں کے بارے میں بار بار قر آن مجیدنے فرمایا:

' فُلْ مِینُرُوْا فِی الْاَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْوِمِیْنَ ''(نمل) آیت69 لیخناے تینیم آپ فرماد بیجئے کہ زین میں چل پھر کردیکھوکہ بھر موں کا کیماانجام ہوا؟ بہر کیف میری پوری تقریم کا ماحصل اور خلاصہ بیہ ہے کہ نیکی کا اڑ خداکا ''فضل و جمال'' اوراس کی تاثیر آبادی ہے اور بدی کا اثر خداکا قہر و جلال اوراس کی تاثیر بربادی ہے۔

برادران ملت! آپ خود خور فرائے کہ ہمارے گزدے ہوئے اسلاف جب تک ایمان اور اعمال صالحہ کے پیکر بن کردوئے نمان پر شکا کا پر چم ایمرائے دہ ہوئے اسلاف جب تک ایمان اور اس کے جود و نوال کا پر عالم رہا کہ ساری دنیا میں ان کے عادہ جلال اور عزت واقبال کا جنڈ البرات رہا۔ اور ان پر خدا و ند قدوس کی نعتوں، رحموں اور بر کتوں کی الی بارش ہوئی رہی کہ دہ ہرد م اور ہر آن تمام جہان والول ہے بردھ کر خوش بحث و نوش حال رہا اور آج جب ہم مسلمانوں نے آئی بدکار یوں اور معصیت شعار یوں ہے رقعے ذیعن کے حسین چرے کو بد نماوا غوں سے داغ والی بدکار یوں اور معصیت شعار یوں ہے رقعے ذیعن کے حسین چرے کو بد نماوا غوں سے داغ والی بنا کی الی بحلیان گر نے لیس کہ ہم پر ذات و خواری، داغ اس و کھیت اور طرح طرح طرح کے آلام و مصائب کے ایسے ایسے بادل چھاگئے کہ ہمارا اس و امان و امان کی بادیاں عار سے جبان کے لئے عرب ہو گیا اور ہماری عرب و انسان میں گئیں۔ اللہ انجم برہ ہمارے اور ہماری امراف کے بارے مدارے جبان کے لئے عرب کا سامان بین گئیں۔ اللہ انجم برہ ہمارے اور ہمارے اسلاف کے بارے میں شاعر مش تی نے کیاخوں کہائے کہ:

دہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر ادر ہم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر

لہذا میرے دین بھائیو! ضرورت ہے کہ ہم ان قرآئی تقریروں سے سبق حاصل کریں اور گن بھار امتوں کی بربادیوں اور ان کی ہلا کوں سے عبرت پکڑیں اور تمام گناہوں سے تجی تو بہ کرکے اللہ ورسول کی اطاعت کریں اور اعمال حسنہ اور نیکیوں سے روئے زمین کو اس فقرر پر انوار بنادیں کہ رحمت خداد ندی کو ہم پر بیار آجائے اور ای کا فضل و کرم اس شان سے ہمار کی

و تظیری فرمائے کہ ہماری ذلت و خواری اور ادبار و بربادی کی ساری بلائمیں دفع ہو کر ہماری عظیر ی فرمائے کہ ہماری افغان سارے جہان ش پر چم رفعت بن کر اہرائے گئے۔ اور ہم اعظم الحکین اور رب العالمین کے حفظ و امان ش اس طرح محفظ ظ ہو کر سر بلندی و عظمت کے ساتھ ندیدگی بسر کریں کہ ظلم و عدوان کی تمام طاخوتی طاقتیں جو ہم سے مکڑائمیں وہ ہماری طوکروں سے پاش پاش ہو کر نیست و نا بود ہو جائمیں اور ہماری شان و شوکت اور عزت و عظمت کا اسلامی جمنڈ افضائے آسانی میں الہراکر قیامت تک و شمنان اسلام کو بید پیغام ویتارہے کہ اسلامی جمنڈ افضائے آسانی میں اہرالہراکر قیامت تک و شمنان اسلام کو بید پیغام ویتارہے کہ اسلامی حمنہ العمال کا گروہ

زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا کروہ امت مرحومہ ہو سکتی ہے مر سکتی نہیں

اور ہم اپنا انمال صالحہ اور اسلامی کر دارکی عنگھتوں کے اپنے معاشرہ کو اتباسر بلند کر دیں برخ سے اپنے معاشرہ کو اتباسر بلند کر دیں برخ سے باغیوں کے قلب و دہائی پر قانائی اور برتری کا ایسا سکہ بٹھادیں کہ ہمیں منا دیے کا خواب و کچھنے والے دشمن ہماری جسمانی و روحانی طاقتوں کے دل بادل کو دکھے کر اس طرح الرقہ براتمام ہو جائیں کہ ان کے ٹاپاک عزائم کے اوٹچے پہاڑ ریت کے ذرات بن کر ناکامیوں اور مابوسیوں کی آئد میموں میں اڑھا کی اور وہ ذبان صال سے ہے کہنے پر مجبور ہوجائیں کہ اسلام! تیری فیض نہ ڈوبے گی حشر سک

تیری رگول میں خول ہے روال جار یار کا

اور اگر خدا نخواستہ ہم مسلمانوں نے اپنی اصلاح نہیں کی اور ہم ای طرح بد کاربوں اور بدا علاوں کی دلدل بیس ہونتے رہے اور اپنی سر کشی کی خرمستوں اور اپنی مجر بانہ زندگی کی بدستوں اور اپنی مجر بانہ زندگی کی بدستوں میں شرابیوں کی طرح بدست ہو کر اگڑتے رہے اور خداوند تجار و جہار کے قہر و خضب کودعوت دیتے رہے تو خدا کی قسم ابہت بڑا خطرہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح ہم پر ہمی خضب کودعوت دیتے رہے تو خدا کی قسم ابہت بڑا خطرہ ہم اور ہمارے کہ گزشتہ امتوں کی طرح ہم پر ہمی مجمود اور محارب نشخ شخصے بچے ہماری بدا عمالیوں کی شامت اعمال اور ہمارے گنا ہوں کے وبال سے ہماری نظروں کے سامنے ہلاک و برباد ہو جائیں گے اور ہماری زندگی کی ساری دعا بیاں اور ہمارے وجود و ہستی کے سارے نشانات و م جائیں گے اور ہماری زندگی کی ساری دعا تیاں اور ہمارے وجود و ہستی کے سارے نشانات و م زدن جس ملیا میٹ ہو کر اس طرح نیستی سے ہمکتار اور صفح ہستی سے مث جائیں گے کہ کتا ہوں کے صفح اسانوں کے سوا ہمارے

وجود کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔

مسلمانوا آئلسیں کھول کر نگاہ عبرت سے دیکھ لوادر گوش ہوش سے من لواجان لوا پچپان لوا اور خدا کے لئے خدا کے اس فرمان کو مان لو کہ تیکی کی تاثیر آبادی ہے اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔" نیک کروگے آبادر ہوگے"،"بدی کروگے برباد ہوجاؤگے "خداو ند کریم نیکی کی تو پیش عطافر مائے اور بدی سے بچائے (آئین)

"وما علينا الا البلغ المبين وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه اجمعين" فقا

#### دوسر اوعظ

# مغفرت کی تین شرطیں

بے ان کے داسطے کے خدا کھے عطا کرے حاشا غلط غلط سے ہوس بے بھر کی ہے الحمد لله العلى الاعلى ، الذى خلق فسوى والصلوة والسلام على حبيبه المصطفى ، الذى دنى فتدلى د فكان قاب قوسين اودانى وعلى اله التقى النقى الذكى المجتبى د واصحابه الذين فاز وابا الدرجات العلى ، وعلينا معهم يا اهل المغفرة والتقوى د

اَعُوكُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلُوْ انَّهُمْ اِذْ ظُلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ جَآءُ وْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ نَوَّابًا رَّحِيْماً ـ ('نـاء)آيت64

بزرگان ملت!انتہائی ادب واحرّام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے گلہائے عقیدت پیش کیجے اور بآواز بلند رہے ہے۔

ٱللُّهُمُّ صَلَّ عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَّىٰ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ.

برادران اسلام! ہمارا عجیب حال ہے کہ نہ اپنی زندگی پر ہمارا کوئی قبضہ واقتدار ہے نہ اپنی موت پر ہمارا کوئی افتیار اور کنٹر ول ہے۔

> لائی حیات آئے، قشا لے چلی طٍ! اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی گئی

ہماری زندگی کی می وشام ایک برق رفتار محموڑے کی طرح تیزی کے ساتھ روال دوال ہوال ہے اور ہم اس محموڑے پر اس طرح سوار ہیں کہ

نے باک ہاتھ یں ہے نہ یا ہے رکاب یں

بس اس کے سواہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے رات آتی ہے دن جلاجاتا ہے۔

صح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے

ہم کہیں بھی رہیں اور کی حال میں بھی رہیں محمر زندگی کی صبح وشام بے اختیار گزرتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک وان ذعد گی رہے گی منہ زندگی والا۔ کی نے کیا خوب کہا ہے ک عمر اک ون ہو کہ سو سال گزر جاتی ہے ووش پر کملی ہو، یا شال، گزر جاتی ہے گر امیروں کی بہ اقبال گزر جاتی ہے ہم غریوں کی بہر حال گزر جاتی ہے

امام اعظم کی عمر: حضرات اس موقع پر جمعے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رحمة الله علیہ کا ایک د کی جرت الله علیہ کا ایک د کی جب واقعہ یاد اسمیار جس کو جس نے اپنے برد گوں سے سنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کس نے حضرت امام اعظم سے دریافت کیا کہ حضور والا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو برس سائل آپ کے اس جمیب جواب سے جران رہ گیا اور وہ جب جرت سے آنکھیں بھاڑ کر آپ کا منہ تکنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عزیز من ایوں تو ہماری عمر ساٹھ برس سے زیادہ گرز کی گئی کی من من اپنی زندگی کے ان تمام برسوں جس صرف اپنی اس دو برس کی زندگی کو اپنی زندگی گئار کر تاہوں۔ جو حضر سامام جعفر صادق رضی الله عنہ کی مقد س صحب شس ای طرح گزر گئی کہ ان کے افغال قد سے کی بدولت جس ایک لحرح کے لئے بھی انشد اور اس کے رسول کی یادے ہا فل خہیں دہا۔ باتی زندگی کے تمام برسول کو جس اس قابل خہیں حجمتا کہ ان کو اپنی عمر ادر زندگی شار کروں۔

"لُولَا السُّنَتَانِ لَهُلُكَ النُّعْمَانُ" أَكُريد دوبرس نه طِيَّة تو" نعمان" ليني الوضيف الماك مو

جاتا۔

برادران ملت! حضرت الم ماعظم الوحنيفه كي اس عرفاني تقريرے پية چلنا ہے كه الله و

ر سول کی یادیش گزرنے والی زندگی کی انہول ساعتیں کتنی بیش بہااور فیتی ہوا کرتی ہیں؟ للبذا اے برادران اسلام! خداد ند قدوس جل مجد اگالا کھ لا کھ شکر ادائیجئے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اجلاس میں چند گھنٹے حاضری کی تو فیق عطا فرمائی۔ جس کی بدولت ہماری زندگی کی ہیہ چند گھڑیاں اللہ ور سول کی یادیش گزر رہی ہیں۔

اس کے میرے بزرگوادر بھائیوامیر ک مؤدبانہ گزار ش ہے کہ آپ اپنے سرمایہ حیات کے ان جیتی لحات کو پر ورد گار عالم کی ایک عظیم فعت سمجھ کر انتہائی سکون واطمیزان کے ساتھ میری تقریر کوسنی اور عمل کی بھی کو سش کریں۔

ا یک بار بآواز بلند در و د شریف کاور د کر لیجئے۔

ٱللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ.

حضرات گرامی!اس وفت خطبہ کے بعد میں نے سور و نساو کی ایک آیت کریمہ کی حلاوت کی ہے یہ آیت مباد کہ اس لحاظ ہے بہت ہی جاذب نظواور دل کش ہے کہ اس میں ہم مومنین کے قلب کی تسکین اور روح کا طبینان۔ لین ہم گھا بگاروں کی مغفرت کاسان ہے۔اب فور فرمائے کہ ہم میں سے کون ہے جس کواٹی مغفرت کی فکر اور گناہ معانب کرانے کی ضرورت نہیں ہے؟

للذا بم سب گناه گاروں کے لئے اس آیت میں بلاشبہ ایک بے پناہ کشش اور انتہائی جاذبیت کا سامان ہے کہ خداد ند عالم نے اس آیت پی جسیں گناہ بخشوانے کا طریقہ تعلیم فرمایا ب اور یہ بتایا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ مر زد ہوجائے تو ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہے کہ ارحم الراحمين مارے كناه كومعاف فرمادے اور ہم كو بخش دے۔

عزیز داور دوستوایش پہلے اس آیت کریمہ کاتر جمہ پیش کر تا ہوں۔ پھر اس کی شان مزول ادر تفير ير بهي كچه روشى دالول كاسف إحضرت حق جل مجدة كاارشاد بكر:

"وَلُوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوْآ أَنْفُسَهُمْ جَآءً وْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلُهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابِاً رَّحِيْماً ، "(الله: 64) یعی اے محبوب اگر میرے بندے کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرلیں توانہیں چاہئے

کہ وہ آپ کے حضور بیں حاضر ہو جائیں۔ پھر وہ خدا کے دربار بیں توبہ واستغفار کریں اور رسول بھی ان کے لئے دعاء مغفر ت فرمادیں تو یقیناً وہ لوگ اللہ کو بہت زیادہ بخشے والا اور رحم فرمانے والایا ئیں گے۔

مغفرت کی تین شر طیس:۔ سجان اللہ، سجان اللہ۔

برادران اسلام! آپ نے ملاحظہ قربایا؟ کہ خداد ند عالم نے اس آیت میں بندول کے مخاہ معاف کرنے کے لئے تین شرطیں مقرر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جَاءُ وُلْ یعنی کناہ گار رسول کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ: "فاستَفَفَّرُ وا اللّهٰ" یعنی کناہ گار رسول کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ "فاستَفَفَّرُ لَلهُ اللهُ سُولُ " یعنی رسول بھی اس کی شفاعت اور اس کے لئے دعاء مغفرت فرمادیں۔ اب اگر یہ تنہوں شرطیں ہوری ہو گئیں تو ارحم الراحمین کا کھل اعلان بشار سے مودد ہے کہ "لوّ جَدُوا اللّهَ تَوُا ابْ رُحْ مِلُ وَاللّهُ تَوُا ابْ رَحْ مِلُ وَاللّهُ تَوَّ ابْ اللّهُ تَوْ ابْ رَحْ مِلْ وَاللّهُ تَوْ ابْ اللّهُ تَوَّ ابْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ تَوْ ابْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

شمان نزول: برادران ملت! مغفرت كى ان تنول شرطول كو تفصيل كم ساتھ بيان كرنے سے پہلے بي مناسب سمحتا ہوں كد اس آيت قرآنيدكي شان نزدل بھى آپ كو سنادول اور آپ كوية بنادول كديد كرا دوكركيا كادركيوں؟ اوركس موقع پرنازل ہوئى۔

مزیزان ملت! یہ تو آپ کو معلوم بی ہے کہ ابتدائے اسلام بی سے انسانوں کی تین جاعتیں موجود ہیں۔ یہ تنین جاعتیں کون کون کی جی ؟ دراغورے سنے۔ قرآن جید کاار شاد ہے "فَذُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ" کی جماعت کا نام ہے"مومنین" فُلْ بَائِنَهَا الْحَفِرُونُ دوسری جاعت کانام ہے"کانم ہے"کانم ہے"کانام ہے"کانم ہے"کانام ہے "کانام ہوئی کانام ہے"کانام ہے"کانام ہے"کانام ہے"کانام ہوئی کانام ہوئی کانام کانام ہوئی کانام ہوئی کانام کانام ہوئی کانام ہوئی کانام کانام

تو حضرات ای تیمری پارٹی مینی گرده منافقین کا ایک بہت بی گھسا کھسا پرانا فران قسم کا لیڈر تھا۔ جس کا مام تھا" بھر گ پارٹی اس منافق کا ایک یہودی سے اختلاف اور جھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے یہودی اس مد ملہ میں حق پر تھا اور بشر منافق سر اسر بے ایمائی اور جٹ و حری پر کمز بستہ تھا۔ یہودی نے کہا کہ چلو میں تمہارے و سول اللیظی بی کو تھم مان لیتا ہوں اور جو فیصلہ وہ فرمادی میں میں اے بخو فی تسلیم کر لول گا۔

بشر منافق بزاحالواور پرانا كماك قلده جانناتها كدر حمت عالم علي تقيال ويقيانا بي حقاني فيصله ے دودھ کادووھ اور پانی کا پانی الگ کردیں گے اور يبودي کو ڈگري عطا فرمادي ك\_اس لئے اس نے کہا کہ نہیں ہم رحمت عالم علیہ کواپنا عظم اور فی تسلیم نہیں کر سکتے۔ بلکہ تم "کعب بن اشرف" يبودي كے پاس فيصلہ كے لئے چلو۔جو تمام يبوديوں كاگرو گھنال ہے۔بشر منافق كوييہ ائمید تھی کہ کعب بن اشرف کو میں رشوت دے کر اپنے موافق فیصلہ کر دالوں گا۔ مگر جب يبودى الركياكه من تو تمهارے پيغبرى سے فيصله كرانا چاہتا ہوں تو مجور أمرً سے دل سے بشر منافق نے بھی رحمت عالم ﷺ کو تھم مان لیا۔ جب بیہ دونوں دربار رسول ﷺ میں فیملہ کرانے کے لئے حاضر ہوئے تو سر کار مدینہ نے یہودی کوچو تکہ وہ حق پر تھاہ ڈگری عطافر ہادی۔ چنانچہ یہودی نے تواس تقانی فیصلہ کو دل ہے قبول کر لیا۔ مگر بشر منافق کی رگ نفاق پیرک ا تھی اور اس نے فیصلہ کو ماننے ہے انکار کر دیااور کہنے لگا کہ میں اس مقدمہ کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کراؤل گا۔ یہودی اس پر جمی راضی ہو گیا کیونکہ اس کو عدل فاروقی پر پوراپورااعتاد تفاکہ وہ بال کے کروڑوی ھے کے برابر بھی حق سے بٹنے والے نہیں ہو کتے۔ چنانچہ بید دونوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔اور آپ کے دربار یں اپنامقدمہ چیش کیااور یہودی نے یہ بھی عرض کردیا کہ دربار رسول ﷺ ہے اس مقدمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس کو میں نے تسلیم کر لیا ہے مگر بشر نے اس کو نہیں مانا اور آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آیاہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے بشر منافق سے پوچھا کہ کیول کی اکیاوا تقی رحمت عالم علیہ کے دربار نبوت ہے اس مقدمہ کا فیصلہ ہو چکاہے؟ بشر نے اقرار کر لیاکہ تی ہاں۔ سرکار دو جہال تو اس مقدمہ کا فیملہ فرما یکے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے فرمایا کہ اچھا۔ تم لوگ کھڑے رہو۔ میں گھر میں ہے آگر ا بھی البھی ال مقدمہ کااپیافیعلہ کر دیتا ہوں کہ پھر کہیں اپیل کی ضرورت بی باتی نہ رہے گی۔ یہ فرما کر جلدی جلدی آپ مکان میں داخل ہوئے اور فور أنتکی شمشیر لے کر جلال میں مجرے اور غیض د غضب میں بھرے ہوئے باہر نکلے اور بشر منافق کی گردن پر اینا، بچا تا ہوا کلوار کا مجرپور ہاتھ مارا کہ اس کی گردن کدو کی طرح کٹ گی اور سرتر ہوز کی طرح دور جا گر ااور يبودي سے العلب اوكر فرماياكه تم جادً-اس مقدمه كايمي فيعله ب جوهن في كرديا ب جو ملون رسول

بر حق عظ کے حقافی فیصلہ سے مند موڑے اس کا فیصلہ کرنے والا تکوارسے بہتر دنیا عمل کوئی نہیں ہوسکا۔

برادران اسلام! یہودی تواسلام کی حقانیت سے انتہائی متاثر ہو کرائے گھرچلا گیا۔ محراس واقعہ سے مدینہ کی سرزیمن پر تہلکہ چ گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عند نے ایک کلمہ کو کو آلوار سے قتل کردیا۔

چنانچ بشر منافق کے تمام رشتہ داروں اور اس کی پارٹی کے تمام معین و مددگار رسول پر جَنِ عَلَیْ بشر منافق کے تمام معین و مددگار رسول بر جَنِ عَلَیْ کے تمام معین و مددگار رسول بر جَنِ عَلَیْ کے اور قصاص کے طلب کار ہو کہ آگے اور قصاص کے طلب کار ہو کہ اور قسمیں کھا کھا کر کہنے گئے یارسول اللہ عَلَیْ ایش کی ایما نداری اور دین داری کی تقی اور وہ بہت بی سچا اور پکا مسلمان تھا۔ وغیرہ وغیرہ دی اس کی ایما نداری اور دین داری کی تعریف کی اور ایم مائن ہیں مائن ہیں مائن ہیں مائن ہیں مائن ہیں۔ اور ہم سب کے سب صاحب ایمان دار اور ہم سب کے سب صاحب ایمان دار

روپ پ کا دران ملت! منافقین رحمت عالم علی کے دربار میں اپنی منافقاند بازیگری کا بیہ شرم ناک نائک اور ناقابل ففرت تھیل و کھائی رہے تھے کہ حضرت حق جل جودانے ان آیات بینات کو نازل فرماکران منافقوں کے ففاق کا پر دہ چاک فرمادیا اور ان انو گوں کے مکرو فریب اور سید کاریوں کے دام تزویر اور پر فریب جال کا تارو پود بھیر کر رکھ دیا اور بشر منافق کے واجب التحل ہونے کا اعلان فربادیا اور اس کے فون کا کوئی بدلہ خمیں ولایا (صادی تامی 226)۔

برادران اسملام اب آپ آن مقدس آنوں کی حاوت اور ان کا ترجمہ سننے اور خداوند قدوس کے تمرو جلال کا قاہر اندائد از اور جلال تور ملاحظہ فرما کر عبرت حاصل کیجے: "اَلَمْ قَرَالِی الَّذِینْ یَوْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمْنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلْیَكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیْدُونَ اَنْ یَتْحَاکُمُوا اِلِی الطَّاعُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ یُکْفُرُوا بِهِ مَ وَیُرِیْدُ الشَّیْطُنُ اَنْ یُتِحَاکُمُوا اِلِی الطَّاعُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ

لین کیا (اے محبوب) آپ نے ان لوگوں کو شیں دیکھا؟ جن کادعویٰ ہے کہ وہ ایمان لاے اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گی اور ان کی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے تازل کی گئیں۔

پُر چاہتے ہیں کہ شیطان (کعب بن اشرف) کواپٹانٹی بنا کیں حالانکہ ان لوگوں کو تویہ تھم دیا گیا تھاکہ اس کوبالکل عن شدا ٹیں اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں وورک گر این پی ڈال دے۔ "وَإِذَا فِیْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ اِلِّی مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالِیٰ الْوَسُوْلِ رَأَیْتَ الْمُنْفِقِیْنَ یَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُّهِ وَاءِ"

ادر جب ان لو گوں سے کہاجائے کہ اللہ کیا تاری ہوئی کتاب ادر اس کے رسول کی طرف آؤ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ منافق لوگ آپ سے منہ موڈ کر پھر جاتے ہیں۔

"فَكُيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيَّةٌ بِمَا قَدَّمَتْ ٱلْبِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وْكَ

توان کا کیاحال ہو گا۔ جب ان پر کوئی مصیبت پڑ جائے۔ ان کے کر تو توں کے بدلے میں جوان کے ہاتھوں نے پہلے کیا ہے۔ پھر اے (محبوب) پیدلوگ آپ کے حضور حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی قتم کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ملاپ تھا۔

''أَوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَافِئْ كُلُوْبِهِمْ نَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيْ آنَفُسِهِمْ قُوْلاً بَلَيْعَلَى''

ان کے دلوں کی بات تواللہ تعالی جائنا ہے۔ للذا (اے محبوب) آپ ان لوگوں سے چشم پو ٹی میجئے اور ان لوگوں کو تھیحت فرماتے رہے اور ان لوگوں سے دلوں میں امر جانے والی بات فرماتے رہے۔

"وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مِ"

ادر بم نے بررسول کوای لئے بھیجاتا کہ اللہ کے بھم سے اس کا طاعت کی جائے۔ 'وَلُوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظُلْمُوْلَ اَنْفُسَهُمْ جَاءً وْكَ فَاسْتَغْفُرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلُهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيْماً دَ" (نیاء: 64)

ادراگر لوگ (کناہ کر کے ) پٹی جانوں پر ظلم کر لیس تو (اے محبوب) وہ آپ کے حضور میں حاضر ہوں، پھر اللہ سے استغفار کریں ادر سول بھی ان کے لئے مغفر ت کی دعا فرمائیں تو ضرور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تو یہ تبول کرنے واللاور بڑامہریان یا کیں گے۔

برادران اسلام! آپ نے س لیا کہ ان آیات بینات نے ممتی وضاحت اور مغالی کے

ما تھ محلم کھلا یہ اعلان کر دیا کہ رسول کی اطاعت اور ان کے ہر فیصلہ کو بخو ٹی تشکیم کر نااور ہاننا ہر مسلمان پر فرض ہے اور رسول کے فیصلہ ہے منہ موڑنے والا در حقیقت رسالت ہی کا مکر ہے اس لئے وہ کا فراور واجب القتل ہے۔ ای طرح آخری آیت "وَکُو اَلَّهُمْ اِذْ ظُلَمُوا" نے واضح کر دیا کہ گناہ گاروں کو بخٹنے کے لئے فداو ندستارہ فغارنے تین شرطیں مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ گار اپنے رسول کے دربار عمل صاضر ہو جائے۔ دوسر می شرط یہ ہے کہ گناہ گار فداک وربار عمل توبہ واستغفار کرے۔ تیمر می شرط یہ ہے کہ رسول بھی اس کے لئے دعائے معفرت فرمادیں۔ جب تک یہ تینوں شرطیں خیس پائی جائیں گی۔ ہر گزیر گز فداوند قدوس کی مجرم و خطار کار کو نیس بخشے گااور کی گناہ گارے گئیں معافی فرمائے گا۔

میرے دوستو اور بزر کوا بیہ تو بہت ہی مشہور مسئلہ ہے کہ "إِذَا فَاتَ النَّهُوْ طَ فَاتَ المَسْوَطُ فَاتَ الْمَسْوُ اللهِ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ال

کرنی می پڑیں گا۔ اب آگر کوئی "ب وال کا بودم" بلاوضو ہی کے ٹماز پڑھ لے اور کج کہ میری نماز ہو گئی تو اس شخص کے بارے میں ہم اس کے سوااور کیا کہہ سکتے ہیں کہ غالبًا اس کے دماغ کی مشیزی کا کوئی اسکروڈ ھیلا ہو گیا ہے بایہ شخص جہالت کا ایک چانا پھر تا مجمد ہے۔

لطیفہ: عالم آپ لوگوں نے ایک لطیفہ ساہوگاکہ ایک مولاناصاحب اپنے وعظ میں فرمار ہے
تھے کہ مسلمانوا یادر کھو کہ نماز کے لئے وضو شرط ہے جب تک وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہو
گتی۔ یہ من کر جمع میں سے ایک جائل کھڑا ہوگیا اور چلا جلا کر کہنے گاکہ مولاناصاحب آ آپ کی
عیات بالکل غلط ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ بلاوضو کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بلاوضو کے قیام و
تعود اور رکوئ و جمود قیر ہ سب مجھے ہوجاتا ہے۔ ایسا ٹہیں ہوتا کہ وضونہ ہوتو پیٹھ اگڑ جائے اور
رکوئ و مجدو ہی مسب مجھے ہوجاتا ہے۔ ایسا ٹہیں ہوتا کہ وضونہ ہوتو ہیٹھ اگڑ جائے اور
رکوئ و مجدو ہی نہ ہوتا ہے۔ بلاوضو کے بھی نماز کے سب افعال اوا ہوجاتے ہیں۔ جائل گنوار کی
یہ بے کئی بات من کر مارا جمع ہنی سے لوٹ ہوٹے یاور مولاناصاحب بھی ممرا رکریہ کہنے
ہیں جائے گور کہ کہ بات من کر مارا جمع ہنی سے لوٹ ہوٹے موالیا ور مولاناصاحب بھی ممرا رکریہ کہنے

احقول کی کمی نہیں غالب ایک ڈھونڈو ہزار طنے ہیں

بہر کیف میں میہ عرض کر رہاتھا کہ خداد ند کر یم بادجود میہ کہ بڑامتار و غفار ہے اور اس کی رحمت اور شان کر کی کا میہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑا بھرم و گناہ گار بھی اس سے اپنی مغفرت کا میدوار ہے مگر پچر بھی اس ارتم الرحمین نے اپنے قر آن مبین میں صاف صاف اعلان فرمادیا سرک علی مدے موادر خطاکار کو اس میں بیٹش میں میں میں کا میں میں شاہد ہوں میں اس کا دور میں میں اس میں میں میں م

ہے کہ میں ہر مجرم اور خطاکار کو ای وقت بخشوں گااور ہر گناہ گار کو میزے شامیانہ رحمت اور دا من کرم میں ای وقت پناہ مل سکتی ہے جب مغفرت کی تینوں شر طیس پوری ہو جا کیں۔

برادران ملت!اب میں چاہتا ہوں کہ ان نینوں شر طوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ عرض کروں۔لہذاغورے سنئے:

روں۔ ہدا وربے سے: ور بار رسول کی حاضری:۔دیکھتے ہب ہے کہلی شرط یہ ہے "جآءُ وٰ۵" یعنی دنیا میں کوئی

مجر م جرم و گناہ کر کے جب تک دربار مصطفیٰ عصلیہ میں حاضری نہیں دے گا۔ ہر گز ہر گز مجی اس کی مففرت نہیں ہو گیادروہ بھی مجی رحت الٰہی کی نظر عنایت کا مستق نہیں ہو سکا۔

حضرات گرائی افوب سجھ لیجے کہ یہ میرے شامواند تخیل کی پروازیا عقلی گوڑے کی سریت دوڑ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کے لفظ "جَاءُ وْكَ" کی تغییر ہے۔ میراد عویٰ ہے کہ دیا

سر پیسازور میں ہے ہیں ہیں سر سے سط سے دول کی میرہے۔ میرار وں ہے مدد ہیں کا کوئی مفسم یا قر آن قبمی کا ذوق رکھنے والا کوئی بھی عالم دین اس آ فتاب سے زیادہ روش حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس آیت میں لفظ" جتائے وٹ "کا بھی اور صرف یہی مطلب ہے کہ ہم

اله در این مرسل ادر ان ایت می معد جاء ون ۱۵ مین اور سرف مین معدب بدیر مجرم و گناه گار اگراید گنابول کی مفخرت چاپتاہ تواس کی پہلی شرط یکی ہے کہ دودربار رسول

میں حاضر ی دے۔

برادران اسلام! آج کل کے مولویوں کو چھوڑد تیجے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی۔ بتائیے کہ قر آن کریم کو سب نے زیادہ کن لوگوں نے سمجھا؟ آپ اس کے سوااور کیا کہیں ہے؟ کہ ساری امت میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے قر آن مجید کو سمجھا ہے وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے کیونکہ قر آن ان لوگوں کی زبان میں نازل ہوا۔ ان لوگوں نے قر آن کو خود صاحب قر آن کی ذبان سے ساارو قر آن کو درس گاہ نبوت میں پڑھ کراس کے ایک ایک لفظ

پکد ایک ایک حرف کی تغییر و تشر ت کو ان کی تعلیم سے جانا اور پیچانا جس کا سینہ شرت "اَلَّمْ اِلَّهِ اِیک ایک حرف کی تغییر و تشر ت کے گئے "وَیَعَیلَمْهُمُ الْکِتْبُ وَالْحِحْمَةَ" کی سند متند عرش اَلْمُون سے خال اور جوئے و حل جس قدر سحابہ اعظم سے خال اور قوا و حل جس قدر سحابہ کرام کے چیش نظر تھا، کسی دوسر ہے کو قیامت تک نعیب بی نمین ہو سکتا اور معلم کتاب و حست کے مشکوۃ نو بوت سے جنتی علی و عملی و شی صحابہ کرام کو بلی دہ کسی دوسر ہے کو بل بی خست کے مشکوۃ نو بوت سے توقع اور تاریخ سحابہ کی دوشن میں دیکھتے کہ ان ملت کے ستونوں کرام نے بی سمجھا۔ اس لئے آئے وار تاریخ سحابہ کی دوشن میں دیکھتے کہ ان ملت کے ستونوں اور آسمان امت کے ان در خشال ستادوں نے اس آیت میں "جَاءُ وَکُ "کاکیا مطلب سمجھا؟!ور اس پر کس طرح عمل کیا؟ اور صاحب قرآن نے ان پاک نعوں کے عمل بالقرآن پر کس طرح عمل کیا؟ اور صاحب قرآن نے ان پاک نعوں کے عمل بالقرآن پر کس طرح اپنی مہر تھدیتی شیت فرماکر ان کی عملی ندگی کو تمام نسل انسانی کے لئے ایک ایسادا کی شخاص نظام زندگی اور محمل و ستور حیات بنادیا کہ قیامت تک اس میں کسی ترمیم و شنیخ کی شخبائش بی نظام زندگی اور محمل و ستور حیات بنادیا کہ قیامت تک اس میں کسی ترمیم و شنیخ کی شخبائش بی نمیں میں ترمیم و شنیخ کی شخبائش بی نمیں ہو سکتی۔

معجد نبوی کے چند ستنون: حضرات گرای الدید منورہ کی معجد نبوی میں جنت کی کیاری کے اندر چند ستون اپنے دائمن میں بنت کی کیاری کے اندر چند ستون اپنے دائمن میں بنے کے اندر چند ستون اپنے دائمن میں بنے بنے واقعات کا دفتر کئے ہوئے ہے۔ ایک ستون کا نام "أمطوً اللهُ الوفود" ہے یہ وہ ستون ہے کہ حضور شہنشاہ دینہ سیالی استون سے فیک لگا کر دوروور ہے آنے والے قبائل کے نمائندوں کو انجی زیارت کا شرف عطافر ما یا کرتے تھے۔ ایک ستون پر"اصطوافہ المحافظة والسلام کی میں مون پر "اصطوافہ المحافظة والسلام کی جدائی میں پھوٹ کر دویا تھا۔ جس کے ہارے میں مولاناروی علیہ الرحمہ نے فرایا ہے کہ استن حنانہ از جبر رسول

ناله می زد بچوں ادباب عقول

لیحن ستون حناخہ رسول کی جدائی میں اس طرح نالہ و فریاد کر کے رو تا تھا جیسے عقل والے اپنے محبو یوں کی جدائی برنالہ و فریاد کے ساتھ رویا کرتے ہیں۔

الغرض ای طرح کے بہت ہے تاریخی ستون ہیں۔ انہی ستونوں میں ہے ایک ستون کا

نام "اسطوانة التوبد" بمى ب يسمى كوستون ابولبابه بمى كمته بين اور يحيه اس وقت اى ستون كاليك دل بلادين والا تاريخي واقعه آپ كوسنانا ب -حضر ما الدل كى تراس من من ما ايك من المدرون المراسطة المر

حضرت ابولباب کی توب - حضرات محرم! ایک محابی بین ابولباب بن عبدالمندر به حضور شبنشاه دینه کے دربار بین بین عبدالمندر بید حضور شبنشاه دینه کے دربار بین بین او قار بلک دربار نبوت کے ایک فاص دازدار تھے۔ جنگ خند آ کے بعد جب حضور اکر م سی کے نیز تین دشمن اسلام قبیلہ بنو قریظ کا محاصره فربایا۔ تو ان یمبود یوں نے نگ آ کر بارگاہ رسالت بین بین مجبح کہ آپ ابولباب کو ہمارے پاس مجبح دیجے تاکہ ہم لوگ ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں پچھ مشوره کریں۔ حضرت ابولباب دمنی اللہ عند کا اسلام لانے سے پہلے ان یمبود یوں سے برا گھرانہ دوستانہ تعلق تھا بلکہ حضرت

رسی اللہ عنہ قاملام لائے سے پہنے ان یہود ہول سے بڑا براند دوستانہ سی محابلہ مقرت ابولبابہ کے پچھ الل وعیال اور جائیداد وہال بھی ای قلعہ بیں تنے۔ حضور اکرم سیلئے نے حضرت ابولبابہ کو بھیج دیا۔ قلعہ کے یہودی ان کود کی کروونے گئے۔ اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہمرار می پیغمہ اساد سر فدا کہ قدا کہ قدا کہ توسید تاتاء کا مدائد کھا اور ان عضورہ ما الصلاح

معرف الدباب و حادیا سدے بردن در یع مردوے ہے۔ اور ان سے مورہ یہ در است مارہ اس کے بیم اور اس کے فیصلہ کو قبول کرتے ہوئے قلعہ کا پھائک کھول دیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت الولیاب کو اپناراز دارے بھی کر پہلے بی ان یہود یوں کے بارے میں اپنے فیصلہ کے مطلع فرمادیا تھا کہ سے بہود کی اللہ دو سول کے بدترین دشمن ہیں۔ لہذا ان کی مزا قبل کے سوا کہتے ہی تہیں ہو گئی۔

جب بہودیوں نے حضرت ابولبابہ سے مشورہ کیا توانہوں نے اپنی پرانی دو کی اور اپنے اہل وعیال اور جائمیداد و ہال کا خیال کر کے سر کار مدینہ کاراز فاش کر دیااور اپنے محلے پر ہاتھ پھیر کر اشارے سے یہودیوں کو ہتادیا کہ سر کاری مدینہ نے تمہارے بارے میں قمل کا فیصلہ فرمالیاہے۔

حضرات محترم! حضرت ابولباند فردبار نبوت کے ایک مخفی داز کو فاش کیا۔ اوحر فور آئی حضرت جریل ایٹن رب العالمین کاعماب سے بحر اہوا فرمان لے کر زمین پر اتر پڑے اور دحمۃ للعالمین پریہ آیت نازل ہوگئی کہ:

"يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَخَوْنُوا اللَّهَ وَالرَّصُوْلَ وَتَخُونُونَةَ اَمَانَاتِكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ دَوَاغْلَمُوا آئَمَا آمُوالُكُمْ وَ ٱوْلَادُكُمْ فِسُنَةً وَانَّ اللَّهَ عِنْدُهُ آخِرٌ عَظِيْمٌ ه "(انقال:28)

ینی اے ایمان والو اتم اللہ اور اس کے رسول سے د غامت کر واور نہ اپنی امانوں میں وائٹ

طور پر خیانت کر داور میہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری ادلادیہ سب فتنہ ہیں اور میہ یقین رکھو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا تواب ہے۔

" يَأْيُهَا اللَّذِينَ امَنُوا ٓ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكُفِّرُ عَنْكُمْ

مَسِّاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَوَاللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ،"(انقال: 29) اے ایمان والواکر تم اللہ سے ڈرو کے تواللہ حمہیں وہ چیز عطافر مادے گا جس سے تم حق کو

اے ایمان والوا سر سماری پرائیوں کو تم ہے! تار دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ باطل سے جدا کر لو گے اور تمہاری پرائیوں کو تم ہے! تار دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بزے فضل والا ہے۔

يدى كركم حفرت ابولباب كى توبه قبول مو كل حضرت بى بى سلمه كوب مدخوشى مو لى ـ

چنانچہ فرط مسرت میں بے تاب ہو کر انہوں نے عرض کیایار سول اللہ عظی اگر اجازت ہو تو میں انجی انجی ابولبابہ کو بشارت سنادوں۔ حضور علیہ الصلوّة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری سی مرضی ہے تو سنادو۔ چنانچہ فور انہی حضرت بی بیمام سلمہ نے اپنچ جمرے کی چو کھٹ پر کھڑے ہو کر ہاواز بلند فرمایا کہ اے ابولبابہ! تمہیں بیر بشارت ہو کہ تمہاری" تو بہ قبول ہو گئے۔"

بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی آواز کا سن تھا کہ لوگ اپنے گروں سے نکل نکل کر مجد نبوی کل طرف دوڑ پڑے اور حضرت ابولبابہ کو ستون سے کھولنے گئے۔ مگر حضرت ابولبابہ نے بخر ان ہم گر ہر گر کوئی جھے نہ کھولے نفدا کی تشم جسر انک ہوئی آواز بین آب دیدہ ہو کر فرمایا۔ خبر داد! ہر گر ہر گر کوئی جھے نہ کھولیں کے میرے جمر م و جب سب سندی کو مصاف فربادیا ہے۔ چنانچہ گناہ گارول کو تسلی خبین ہو سکتی کہ میرے دب کریم نے میری خطاکو معاف فربادیا ہے۔ چنانچہ لوگ ہمت کے اور ابولبابہ نماز فجر کے وقت تک بدستور بندھے رہے اور لوگ ان کے ارد گرو کھڑے دہت عالم میں کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضور اقد س میں کھڑے جب مجر نبوی بھی نماز فجر کے لئے تشریف لائے تو ابولبابہ کو بیار و مجب کی نگاموں سے دکھے کر شخیر انداز مرت کے ساتھ تنبم فربا کی مسکرا اپنے گا۔ سمان اللہ! بیارے رسول کی

یول مسکرائے جان می کلیوں میں پڑگئ یول لب کشا ہوئے کہ گلتاں بنا دیا پھر حضور علیائی نے اپنے دست مبارک سے ابولبایہ کی رسیوں کو کھول دیا۔ (صادی 10 م

برادران ملت! آپ نے دیکھا؟ کہ صحابی رسول حضرت ابولیابہ بن عبدالمنذر سے ایک گناہ سرزد ہوگیا تو دوا پنے اس گناہ کو بخشوائے کے لئے خدا کے گھر کھیہ حکرمہ نہیں گئے اور کعبہ معظمہ کے ستون پس اپنے آپ کو خبیں بائد ھابلکہ گناہ سرزد ہوتے تی دہ سیدھے مدینہ منورہ دربار رسول پس حاضر ہوگئے اور اپنے آپ کو مجد نیوی پس بائد ھا۔ کیوں؟ اس لئے وہ قر آن مجید کی آیت ''جَآءُ وٰ اِنْ فَاسْتَفْفَرُ وْ اللّٰه 'کا پورا پورا عراح کم مکت تے اور انہیں اس بات کا عین الیقین بلکہ تن الیقین حاصل تھا کہ گزاہ معاف ہونے کی پہلی شرط دربار رسول کی حاضری ہے۔ اس لئے وہ سید ہے مبجد نیوی میں آئے اور اپنے آپ کو مبجد نیوی کے ستون میں ہند حوالیا تاکہ پانچوں وقت حضور سید عالم علی ہے جمعے ویکھتے رہے۔ یہاں تک کہ بیارے مصطفیٰ کی مصطفاٰ کی کو جمعے پررحم آجائے تو مجر خدا کی قسم یقیناً خدا کی کہریا کی کو جمعے پرپیار آجائے گا اور میں بخش دیا جاؤں گاکیو نکہ ان کا بدائیان تھا۔

بخدا خدا کا بی ہے در نہیں اور کوئی مفرمقر جووہاں ہو بیس آکے ہوجو یہال نہیں تووہال نہیں

چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایسانل ہوا کہ حضرت ابولبابہ کی بے قرار ک وگرید ذاری سے رحمة للعالمین کارحت مجرادل کینے گیا۔ قوار تم الراحمین کی رحت نے بھی کتنے بیار سے ابولبابہ کے گناہ کواپنے غفران در ضوان سے مثاکراپنے فضل و کرم سے بخش دیا۔

اور مسلمانو! ذراار هم الراحمين كى ستارى و غفارى كا جلوه تو ديكمو كه آج تك اس ستون ايولبابه كى بير كرامت ہے كہ كتابى بڑا مجر ماور گناہ گار كيوں نه ہو۔اگر اس ستون كے پاس دو ركعت نماز نقل پڑھ كر صدق ول ہے توب كرے۔ تو خداد ند كريم حضرت الولبابہ كے طفيل بين انشاء اللہ تعالى ضرور اس كے گناہ كو معاف فرماد ہے گا۔ چنا نچہ يہى وجہ ہے كہ اس تاريخى ستون كو "ستون كو "ستون كو "ستون كو يہ الله على مدينہ مؤره بيل ستون كو "ستون كو براده دن تك مدينہ مؤره بيل عام رو كراد ملى الله كار مدين كي اس نماز نقل حاصر رو كرا پئي آتم كھوں ہے د كياجا تا ہے اور بيل بروقت اس ستون كے پاس نماز نقل برو محركة وبد واستغفار كرتے رہتے ہيں۔

برادران ملت! ایک حضرت اپولیابہ پر بنی منحصر نہیں بلکہ آیات قر آنیہ اور احادیث صیحہ ا گواہ ہیں کہ جس صحابی سے بھی کوئی چیوٹا پاڑا کناہ سر زد ہوا۔ تو وہ گھبر اکر دوڑتا ہوا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوااور رحمت عالم کے داممن رحمت میں پناہ لے کر تو بہ واستغفار کر لیااور رحمت عالم نے اس کے لئے دعاء منفرت فرمادی توارحم الراحمین نے اس کے کناہ کو بخش دیا۔ کوئی محالی ممناہ کر کے خدا کے گھر کھبہ مکر مہ ہیں تو یہ کے لئے نہیں کمیا۔ بلکہ ہر ایک رسول ہی کے در پر حاضر ہوا۔ کیونکہ ان تمام صحابہ کا یکی ایمان واحتماد تھاکہ:

بے ان کے واسطے کے فدا پکھ عطا کرے ماثا غلط غلط سے ہوس بے بھر کی ہے

بہر کیف میہ ثابت ہو گیا کہ مغفرت کی پہلی شرط دربار رسول کی حاضری ہے۔

قبر انور کے حضور حاضری ۔ یکن برادران طب ایبان ایک سوال پیدا ہو تا ہے۔ اس کا جواب بھی من لیجئے۔ سوال پیدا ہو تا ہے۔ اس کا جواب بھی من لیجئے۔ سوال بیہ ہے کہ گناہ گاروں کے لئے دربار رسول کی حاضری اس وقت تک تو بائس میسر ہو علی تش بف فرما تقل جب کہ رحمت عالم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ دنیا جس تشر بوجایا کرتے ہی دحمت عالم کی خدمت جس حاضر ہوجایا کرتے ہے۔ چنانچہ حضرات محاب کرام گناہ کرتے ہی دحمت عالم کی خدمت جس حاضر ہوجایا کرتے ہی دحمت عالم کی خدمت جس حاضر ہوجایا کرتے ہی افواد کے اندر جلوہ گر ہیں تو اب کناہ گاروں کے لئے ہیں نواب کناہ گار منفرت کے لئے جانا والد کے اندر جلوہ کرتے ہی اور اب گناہ گار منفرت کے لئے جانا والد کی بین درباررسول کی حاضری کی کیا صورت ہو سکتی ہے ؟ اور اب گناہ گار منفرت کے لئے جانا والد کی بین درباررسول کی حاضری کی ٹر طاکیے یوری کر سکتا ہے ؟

تومسلمانو!اس سوال کا جواب مدیت که حضور علیه الصلوٰة والسلام کی قبر انور بے پاس حاضر ہو جانا مجی بالکل ایسا بی ہے جیسا کہ دربار رسالت میں حاضر ہونااس لئے جو شخص مجی قبر منور کے پاس حاضر ہو گیا۔ یقیناًاس نے "بحّاءُ ولائ"کی شرط پر عمل کرلیا۔

چنانچہ علماء ملت اور اولیاء امت کی تواریج شاہدیں کہ دور تالعین اور ان کے بعد کے بہت سف صالحین نے روضہ افور کے بہت سف صالحین نے روضہ افور کے پاس حاضر ہو کرید عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ ایم خدا کے فرمان " جَاءُ وْكَ " پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔

قیر منور سے اعلان مغفر ت: عالباً آپ لوگوں نے یہ داقعہ ساہوگا جو بہت مشہور ہے

کہ ایک اعرابی مسلمان جس کا سید تو جید اللّٰی کا تزینہ اور جس کا دل مجبت رسول کا مدید تھا۔ یہ

دوضہ افد س کے پاس جب حاضر ہوا تو پہلے انتہائی والبائد مقیدت اور جوش مجبت کے ساتھ

دوضہ افور کے اردگرد کی خاک پاک کو اپنے سر پر ڈالے لگا۔ پھر انتہائی سوزو گدازش دورو کر

عرض کرنے لگا کہ یارسول اللہ علیہ اللّٰہ آپ پچھ خداکا پیغام لائے۔ ہم نے اس کو پڑھااور اس پر

ایمان لائے۔ یارسول اللہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ بی بخداد می فقد وس نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں یہ

ایمان لائے۔ یارسول اللہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے فرمان "جَاءُ وُلَا" پر عمل کرتے

آب بھی ہے "وَ لَوْ اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ کے فرمان "جَاءُ وُلا" پر عمل کرتے

ہوئے آپ کے دربار میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لئے عاضر ہوا ہوں۔ اس لئے یارسول

ہوئے آپ کے دربار میں اپنے گناہوں کی بخشش کراد ہے۔ پھر اس کا الل ایمان

اعر الى مسلمان نے انتہائی والبائد انداز میں ان دوشعر ول کو پڑھاکہ یَا خَیْوَ مَنْ دُفِیْتُ بِالْقَاعِ اَعْظُمُهُ فَطابَ مِنْ طِیْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْاَکُمُ

بینی اے وہ مقد س ذات اکہ جب زیمن میں آپ کا جسم اطہر دفن کیا گیا تواس کی پاکیزگ نے زیمن اور ٹیلے بھی طیب وطاہر ہو گئے۔

رُّهُ إِنْ الْفِدَاءُ لِقَبْرِانْتَ سَاكِنُهُ فِيْهِ الْعَفَاڤ رَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

یار سول الله ﷺ میری جان اس قبر پر قربان جس میں آپ سکونت فرمارہے ہیں۔اس قبر میں پاک دامنی ہے، خاوت ہے، کرم ہے۔

برادران ملت! متول ہے کہ بیدا عرائی جب اپنی عرضی دربار نبوت میں چیش کر چکا تو قبر انور سے بید ندا آئی کہ اے اعرائی تو بخش دیا گیا۔ (خزائن العرفان ص 105 وغیرہ)

انورے بیے غدا ای کہ اے اعرابی کو جس دیا گیا۔

سجان اللہ ، سجان اللہ ، برادر ان اسلام ادکھ لیجئے۔ بیہ ہے قبر انور کا تصرف۔ جس طرح آپئی
ظاہری حیات میں سرکار مدینہ اپنے در بار میں آنے والے کمناہ گار اول کو مغفرت کی خوشخبری سنا
دیا کرتے تھے۔ اپنی قبر منور کے پاس حاضر ہونے والے کمناہ گار اعرابی کو بھی مغفرت کا مردہ سنا
دیا۔ بیا اس بات کا کھلا شبوت ہے کہ قبر رسول کے پاس حاضر یقیناً در بار رسول ہی کی حاضر ی کے اس کی اسر کے باس حاضر یقیناً در بار رسول ہی کی حاضر ک

چنانچہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضاخاں صاحب قبلہ بریلوی قدس سر والعزیز بھی جب روضہ منورہ کی زیادت کے شرف ہے سر فراز ہوئے تواپنے اس طویل قصیدہ نعت میں جس کو دربار رسالت میں آپ نے بطور نڈرانہ عقیدت کے چیش کیا تھا، ایک شعر میں اسی مضمون کو بیان فرمایاہے کب

> مجرم بلائے آئے کی جَآءُ وُلْ ہے گواہ پھر دو ہوں، کب بہ ٹان کریموں کے درک ہے؟

وسیلہ کے ذریعے حاضری: ہاں!اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ محابہ جَاءُ وٰ ٰ ٰ ٰ ٰ کُ مُعامِت شرط پراس طرح عمل کرتے تھے کہ محبت رسول میں حاضر ہو کر حضور اللہ سے علاق کی شفاعت

طلب کرتے تنے اور حضور اقد س ﷺ کے دنیاسے تشریف لے جانے کے بعد دربار مصطفیٰ میں حاضری کی ایک بیر بھی صورت ہے کہ قبرانور کے حضور حاضر دی جائے۔

مگر سوال ہیہ ہے کہ وہ گناہ گار مسلمان جو مفلس و قلاش ہیں اور مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور ہیں اور وہ قبر انور تک رسائی کی کوئی سمبیل ہی نہیں رکھتے تو پھر بھلا وہ لوگ کیے جَمّاءُ وْكَ كَى شَرْط دِور کی کرتے ہوئے دربادر سول میں صاضر ک دے سکیں گے ؟اور ان غریبوں کی مففرت کی شرط اول کس طرح ہوری ہو سکتی ہے ؟

تو برادران ملت اس سوال کا جواب بھی من کیجے۔ اس سوال کا جواب ہے کہ دربار
رسول میں حاضری کی ان دو صور تول کے علاوہ ایک تیمری صورت بھی ہے اور وہ تیمری
صورت اس قدر آسان ہے کہ جو بیشہ ، ہر دم ، ہر جگہ ، ہر مسلمان کے لئے میمرہ ہے۔ خواہ دہ
بوریا نشین فقیر ہویا تخت نشین باد شاہ مفرب کا باشدہ ہویا مشرق کا دہنے والا ۔ سمند رول میں
سشیول پر سوار ہویا ہوا کے دوش پر نضاؤں میں سفر کر دہا ہو۔ کوئی بھی ہو۔ کہیں بھی ہو۔ کی
صورت ہے وہ وہ وہ زدن میں اپنی جگہ پر بیشا ہوا دربار رسول میں حاضری دے سکتا ہوا و
اس کی صورت ہے ہے گانہ گار تو بہ کرتے وقت حضور اگر م اللے کو وسیلہ بناکر اپنے گانا ہول ہے
اس کی صورت ہے ہے کہ گانہ گار تو بہ کرتے وقت حضور اگر م اللے کو اسیلہ بناکر اپنے گانا ہول ہے
تو بہ کر تا ہوں۔ بس جہال مسلمان نے حضور علیہ الصلو قوالملام کا وسیلہ پڑا تو گویا وہ دربار
رسول میں حاضر ہو گیا اور جائے و ن کی کشرط پوری ہو گی اور مسلمانو ااس طرح دربار رسول میں
حاضری کا طریقہ ۔ و بی طریقہ ہے جن کو حضرت آدم علی نیزاد علیہ الصلو قوالملام نے اپنی توب
صاضری کا طریقہ ۔ و بی طریقہ ہے جن کو حضرت آدم علی نیزاد علیہ الصلو قوالملام نے اپنی توب
حاضری کا طریقہ ۔ و بی طریقہ ہے جن کو حضرت آدم علی نیزاد علیہ الصلوق والملام نے اپنی توب

اگر نام محمد رانیاور دے شفح آدم نه آدم یافت قب، نه نوح از غرق نحینا

لینی اگر حفزت آدم اور حفزت نوح علیهالسلام حفور اکرم ﷺ کے نام پاک کاوسیله نه پکڑتے۔ نونہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی۔ند حفزت نوح علیہ السلام کی تحقی طوفان کی موجوں سے پار ہوتی۔

بہر کیف برادران ملت! جھے امید ہے کہ آپ نے اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہو گاکہ مختابوں کی مغفرت کے لئے سب سے پہلی شرط جَآءُ وکے لینی دربار رسول کی حاضری ہے اور اس حاضری کی تین صور تیں ہیں۔ اول صحبت رسول میں حاضری۔ ووم قبر انور کے حضور حاضری۔ سوم بیارے مصطفیٰ علیہ کا دسیلہ پڑ کر حاضری۔

اور ہم گناہ گاروں کے لئے جو مدینہ طیب سے دور ہیں اور قبر اثور کے حضور صاضری سے مجبور ہیں۔ کم گناہ کا مورت ہر کو گناہ کا مجبور ہیں۔ یکی ہم سے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہوتو ہم نام پاک رسول اللہ مطالعة کو دربارا لہی میں وسیلہ بناکرائے گناہوں سے تو بہ کرتے رہیں توانشاء اللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ اور حم الراحمین ضرور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔

کیوں؟ اس لئے کہ ہم مدینہ ہے دور میں لیکن مدینے والا ہم سے دور نہیں کی نے کیا خوب کہاہے کب

آگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت جہیں دور کیکن ہے بعد مکانی خلوص و محبت کو قاصد بنا لو وہیں سے سنیں گے وہ ساری کہانی تو بہ و استنعفار: برادران ملت!اب مغفرت کی دوسری شرط بھی من لیجے اور ایک مرتبہ بآواز بلندورودش نیف راھ لیجے۔

ٱللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال ِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ يَارِكُ وَسَلِّمُ.

برادران اسلام! مغفرت کی دوسر می شرط کے بارے میں خداوند قدوس کاار شاد ہے کہ فاستَغفُرُوا اللّه یعنی درباررسول میں حاضر ہو کر بحر م اپنے گناہوں سے تو بہ واستغفار کرے اور ایخی صدق دل سے اپنے جرموں کا خدا کے دربار میں اقرار اور اس پر ندامت کا اظہار کرے اور جناب باری میں گریہ وزار کی کے ساتھ اپنی مغفرت کی دعاء اور بخشش کی خواستگاری کرے۔ جناب باری میں گریہ واستغفار کرلیا تو بھر مغفرت کی دوسری شرط بھی پوری ہوگئی اور سمجھ لوکہ جست البی کی نظر عنایت اس طرح متوجہ ہوگئی۔

مسلمان جمائيو! سجان الله إسجان الله توبه واستغفار كاكيا كهنا- يح كهاب كي الل معرفت

توبہ کے آنووں نے جبم بچھا دیا توبہ بری پر ہے گنابگار کے لئے <u>i</u>

حضرات! عام طور سے لوگ یہ سجھتے ہیں کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
کمر میرے برر گوادر بھائیو! غذاہ ندر تم در خمٰن کا قر آن میں تو یہ اعلان ہے کہ "فاو اللّٰنِك
مُبْدِلُ اللّٰهُ مَبِيْنَاتِهِمْ حَسْمَاتِ "لَيْتَى پرورد گارعالم توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو صرف مناتا
اور معاف بی تبییں کر تابلکہ ان کے گناہوں کو مناکر ان کے بدلے میں نیکیاں عطافر مادیتا ہے۔
لیتن اگر ایک لاکھ گناہ کرکے صدق دل سے تائب ہو جائے تو پروردگارعالم کے تھم سے فرشتے
اس بندے کے نامہ انمال میں سے ایک لاکھ گناہوں کو مناکر ان کی جگہ ایک لاکھ نیکیاں ککھ
دستے ہیں۔ مولانا نے دوم نے ای مضمون کو بیان فر مالیہ کہ

سیناتت رامبدل کرد حق تابه طاعت شود آن ماسبق!

یعنی خدانے تیرے مناہوں کو توبہ کے بعد نیکیوں سے بدل دیا تاکہ تیرے پہلے کے سارے مناہ مجمی نیکی بن جائیں۔

مورے ماہ من مان جو ہے۔ قطب المد ارکا مناظرہ: عزیز داور دوستو اگناہ منادیخ کاذکر آگیا۔ تو جمعے اس موقع پر دور سے خدامی لیجال ہیں قتل المد ارصاحی علیہ الرحمة کی ایک دکایت باد آگی۔ میں نے اس

۔ حضرت خواجہ بدلیج الدین قطب المدار صاحب علیہ الرحمۃ کی ایک منکایت یاد آگئی۔ میں نے اس حکایت کو کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن بعض بزرگوں سے سنا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت قطب المدار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بید دوباپڑھا کرتے تھے۔

نیائے تاہیں کیس کھیں محکرائی بن کینی تکھدے بن برائی

جب آپ جو نپور تشریف لے گئے تو وہاں کے دنیا دار مولویوں کو آپ کی مقبولیت و شہرت پر حمد ہونے لگا۔ چنانچہ چند مولوی آپ سے سوال وجواب اور مناظرہ کرنے کے لئے آگئے ان مولویوں کا مقصد یہ تھا کہ حضرت قطب المدار پر شر کا اعتراض کر کے ان کو حکومت وقت کی نظر میں معتوب کر دیا جائے اور مجر ان کو ذلت کے ساتھ شہر بدر کر دیا جائے - حضرت قطب المدار ایک صاحب حال درویش تھے ۔ کی سے بحث و تحرار کو پند نہیں فرماتے تھے۔ تھے۔ ان کا نیا خالیا چاہادر بار بار فرمایک جمیں مناظرہ سے معاف رکھو۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔

فرصت کہاں کہ چھیڑ کریں آسمال سے ہم کیٹے ہوئے میں لذت دردنہاں سے ہم

گر جب مولوبوں نے آپ کو تھیر ہی لیااور خواہ مخواہ الجھنے ہی لگے تو پھر آپ کو بھی درویشانہ طال آئی گیا۔اور آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ پھر آ جائے اور مناظر ، کر لیجئے۔ پس بھی تنار ہوں \_

کد هر سے برق چیکی ہے؟ دیکھیں اے وعظ میں اپنا جام اللهاتا ہول، تو کتاب اش

مولویوں نے بوے طفلنہ کے ساتھ کہا کہ جناب! آپ پر تمارے تمن شر کی اعتراض بیں۔ آپان کاجواب دیجئے۔سب سے پہلے توبیہ سوال ہے کہ آپ کا کیڑا بھی میلا نہیں ہوتا۔ اس کی کیاد جہ ہے؟ ہم لوگوں کو شبہ ہے کہ آپ کوئی جادوگر تو نہیں؟ دوسر اسوال ہے ہے کہ

آپ جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟اس کی کیاوجہ ہے؟ تیسر اسوال یہ ہے کہ آپ جو ہندی کا دوہاگاتے رہنے ہیں کہ ہے

نیائے ناہیں کیمن کیمن شکرائی! بن کینی تکھدے بن برائی!

اس میں تو خدا کی ذات پر اعتراض لازم آتا ہے کہ خداد ند تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا اور خطرانی کر کے من بنا فیصلہ کر دیا اور جو گراہ ہم نے نہیں کیا تھادہ جارے نامدا عمال میں لکھودیا گیا۔ مولو یوں نے ڈائٹ ڈیٹ کر بڑی گرج دار آوازوں میں کہا کہ آپان تیوں سوالوں کا جواب

دیجے اور نہ قاضی شرع کی عدالت کے کثیرے میں کھڑے ہونے کے لئے تیار ہوجائے۔

حضرت قطب المدار صاحب مولویوں کی ہے کچھے دار تقریمیں من کر مسکرانے گئے اور فرمایا کہ بس بچی آپ لوگوں کے دہ عقین الزامات ادر شرعی اعتراضات ہیں جن کے بل بوتے پر آپ لوگوں نے اس فذر لام بندی کر کے میرے اوپر پڑھائی کردی ہے؟ سجان اللہ!

ببت شور في في ويلو من دل كا

جو چيرا تو اک<sup>ے قط</sup>رهٔ خوں نہ نکلا

ا چھااب آپ لوگ میر اجواب س لینجئہ۔ آپ لوگوں کا پہلا موال یہ ہے کہ میرے کپڑے میرے بدن پر بھی میلے نہیں ہوتے ؟

اس کا جواب سے ہے کہ بگلا ایک پر ندہ ہے جو دن رات پانی، مٹی اور کیچڑیں مچھلیاں اور کیڑے کو ڈے پکڑتا اور کھا تار بتا ہے اور اس کے بدن پر آئد حیوں میں گر دو غبار بھی پڑتار ہتا ہے گرتمام عمر اس کے پر سفید ہی رہتے ہیں اور کبھی ملیے نہیں ہوتے۔ تو کیا بنگلے پر بھی آپ لوگوں کو ساحر و جاد وگر ہوئے کا شیہ لاحق ہوگا؟

ارےنادان مولویو!جب خداد ند قادر دقیوم نے ایک پر ندے کو بید کمال عطافر ہایا ہے کہ عمر بحراس کالباس میلا نمیں ہوتا۔ توآگر دہ مالک و مولی ایک حقیق مسلمان کو جس کادل اس کے انوار د مجلی کا مجینہ ادر جس کادل عمیت رسول کا مدینہ ہو، یہ کر امت عطافر مادے کہ عمر بحر اس کالباس میلانہ ہوادراس کے باطن کی طرح اس کا ظاہر بھی ہمیشہ ہمیشہ صاف و شفاف ہی رہے تواس میں تبجب یا شبے کی کون می بات ہے؟ تم اللہ دالوں کی شان کیا کیجتے ہو؟ارے یہ دہ لوگ میں جو

ارباب صفااور، محبوبان خدا کہلاتے ہیں اور انٹی پاکبازوں کے بارے میں کینے والون نے یہ کہا ہے کہ ۔۔

نه پوچه ان څرقه پوشول کو، ارادت بو تو دیکه ان کو پربینا لئے بیٹھے میں اپنی استعنول میں

' بس تم لوگ سمجھ لو کہ بیہ میرے مالک و مولی کا مجھ پر ایک خاص فضل عظیم ہے کہ جس طرح میر اباطن مجھ گندااور میلا نہیں ہو تا۔ای طرح میر ا خاہر ، میر ابدن اور میر الباس مجھ گندہاور میلا نہیں ہو تا۔ناوان مولو یو اکاش حمہیں بیہ خبر ہوتی کہ

خدا کے پاک بندوں کی تو بیہ تاثیر ہوتی ہے کہ ان کی نفوکروں کی خاک بھی اکسیر ہوتی ہے کتاب کے کیڑو! میں تبہارے بارے ش اس کے سوااور کیاد عاکروں کہ

خدا تجھے کسی طوفاں ہے آشا کر وے کہ تیرے بحرکی موجوں میں اضطراب نہیں تھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے گر صاحب کتاب نہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے تم خشک ملائل کو بار بار جمنجھوڑااور ہوشیار

کیاکہ \_

مدر کتاب و صدورت در نارک! روئ دل راجانب دل دار کن!

لین اپنی ان منطق و فلے کی کتابوں اور قال اقبال اور ان کو آگ میں ڈال دواور اپنے ول کے چیرے کو دل دار حقیقی اور معبود حقیقی کی طرف متوجہ کرو۔

کیکن افسوس!کہ تم کمآئی ملاؤل نے مجمی اس طرف و صیان نہیں دیااور بحث و بحرار کی ول ول ہے مجمی ہابرند نکل سکے افیر!

اب دہا آپ لوگوں کا دوسر اسوال کہ میں جعد کے دن بھی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ آپ لوگ عالم اور مفتی ہیں۔ للہ آپ لوگ مجھے نو کا و بیجئے کہ کیا مسافر پر جعد فرض ہے؟ یہ س کر مولویوں نے کہا کہ تی نہیں! مسافر پر توجعد فرض نہیں ہے۔ حضرت قطب المدار نے فرمایا کہ پھر آپ لوگ بتاد بیجئے کہ میں جب کمی مقام پر پیدروروز عظہر تا ہی نہیں تو میں بھیشہ مسافر ہی

ر ہتا ہوں یا نہیں؟ مولویوں نے تسلیم کر لیا کہ بے شک آپ ہمیشہ مسافر ہی رہتے ہیں۔اس لئے آپ پر جمعہ فرض بی نہیں ہو تا۔

پھر حصرت قطب المدار صاحب نے فرمایا کہ انجھااب آپ لوگ اپنے تیسرے موال کا جواب میں من لیجئے۔ حقیقت بیہ ہے کہ آپ لوگوں کو ممرے اس دو ہے کے بیجھنے میں غلط فہی ہوگئی ہے۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بیشک پرورد گارعالم عادل ہے اور جو بد نصیب خدا کے عاول ہونے میں شک کرے۔ وہ ممرے نزدیک کا فرو مرتد اور واجب القتل ہے لیکن میں جو اپنے دو ہے میں کہتا ہوں۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ قیامت کے دن خداو ند کر مج بندوں کی نیکی اور بدی حق میں ابنی شان عدل وانصاف کا ظہار نہیں فرمائے گا بلکہ اپنے رقم و کرم کی شان بدی کے معالمے میں ابنی شان عدل وانصاف کا ظہار نہیں فرمائے گا بلکہ اپنے در تم و کرم کی شان کا جلوہ در کھائے گا اور اپنے افتیار اعلی واقد اربالاسے بندوں کا فیصلہ فرما کر بندوں کو بخش دے گا اور بندوں کے بحث و مواف فرماوے اور بندوں کے کئے ہو کے گنا ہوں قرار دے کر ان کو منادے گا اور معاف فرماوے گا۔ اب تم لوگ بناؤ کہ اس میں میری کون می خلطی ہے ؟ کیا اعتراض ہے ؟

ارے مولویو! جمہیں خدا کی قتم إذرا بتاؤتو همی ؟ کہ اگر خداو ند تعالی قیامت میں اس طرح انساف فرمائے کہ ایک نعتوں کوا یک طرف رکھ کر انساف فرمائے کہ ایک نیکیوں کوا یک طرف رکھ کر ہر نعت کے بدلے ایک نیکی طلب کرے اور اور جس کی نیکیاں اس کی نعتوں ہے کم ہوں۔اسکو نہ بخشے تو پھر جھے بتاؤتو سہی کہ کون سائیا بندہ ہے جس کی نیکیاں لا محدود ولا تعداد ہوں گی کہ وہ انساف کے معیاد پر بخشا جائے گا؟اس لیے میں بیر کہتا ہوں کہ خداو ند عادل قیامت میں اس طرح کا انساف خمیں فرمائے گا بلکہ اپنے اقتداد مطلق ،اور شان کمریائی کا ظہار فرما کر اپنے افتدار مطلق ،اور شان کمریائی کا ظہار فرما کر اپنے افتدار مطلق ،اور شان کمریائی کا ظہار فرما کر اپنے افتدار مطلق ،اور شان کمریائی کا ظہار فرما کر اپنے افتدار مطلق ،اور شان کمریائی کا ظہار فرما کر ا

مسلمانوا بهی ده مضمون ہے جس کو بعض بزرگوں نے یوں بھی کہا ہے کہ: "عدل کرے تو المیا، فضل کرے تو چشیا" بیتی خداد ند کر بھ اگر قیامت میں اس طرح کاعدل فرمائے تو سب لٹ جائیں گے اور آگر اپنا فضل فرمائے تو سب چھوٹ جائیں گے۔ بہر حال پواپنا ایمان ہے کہ خداد ند عادل جو کچھ بھی فیصلہ فرمائے گادہ حقیقت میں اس کا عدل بنی عدل ہے۔ اس نے تو خود بی قرآن میں فرماد یاہے کہ:

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٍ م

العنى الله تعالى تيامت كے دن جس كوچاہے كا تخشے گا اور جس كوچاہے كا عذاب دے گا اور الله تعالى جرچز ير قدرت والاہے۔

برادران ملت احضرت قطب المداركي يتقرير من كرمولويوں كے ہوش الركا وار سب
دم بخود ہوكر لاجواب ہوگئے اور سب كے سب انتہائى نادم وشر مندہ ہوكر لجاجت كے ساتھ
معذرت كرنے كئے كہ واقعى ہم لوگوں كوغلط فہنى ہوگئے۔ لہذا ہم لوگ اپنى غلطى كا قرار كرتے
ہوئے آپ سے معافی كے طلب گاريس بلاشيہ آپ اللہ كے ولى بيں اور ہم سب اس حقیقت كا
اقراد كرتے ہيں كہ ب

رسائی الل دل کی ہے جہاں تک خرد والے نہ مینچیں گے وہاں تک

بہر کیف برادران ملت! بیس میہ عرض کر رہاتھا کہ مغفرت کی دوسری شرط توبہ واستغفار ہے اور خداو ند کر بیم ایساار حم الراحمین ہے کہ وہ توبہ کرنے والے بندوں کے تمام گنا ہوں کو مثا کران کے بدلے آتی ہی ٹیکی عطافر مادیتا ہے۔

مسلمانوا غداوند کریم کواپتے بندوں کی توبہ کتنی فیند ہے؟ اللہ اکبر۔اس کے بارے میں ایک حدیث من لیجئے۔ حضوراکرم علیہ کاارشاد گرامی ہے کہ:

وَالَذِيْ نَفْسِىٰ بِيَدِهِ لَوْلَمْ تُغْنِبُوا لَذَهَبَ بِكُمْ رَئَجًاءً بِقَوْمٍ يُغْنِبُوْنَ فَيُسْتَغْفِرُوْنَ اللَّهُ فَيْفِيرَلُهُمْ (مَكُلُوتَ إِبِالاستَغَار)

یعنی متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو تم لوگوں کو دنیا ہے اٹھالیتا اور تمہاری مجگہ ایسی قوم کو دجو دمیں لا تاجو گناہ کر کے فور آئ تو یہ کرتے۔ تواللہ تعالی ان کو بخشا۔ کیوں نہ ہو کہ خداد ند قدوس کاارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

لینی بقیناللد تعالی توب کرنے والوں اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرہا تاہے۔ شفاعت رسول ند حضرات کرای! اب میں مغفرت کی تیسری شرط بھی بیان کر کے بہت جلد آپ سے رخصت ہو جاتوں گا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ شفے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاسْتَغْفَرُ لُهُمْ الدَّسُولُ فِین رسول بھی ان کی شقاعت اور ان کے لئے دعاء منفرت فرمادیں تو

پھر منفرت کی تیز ب شرطیں پوری ہو جائیں گی اور اس کے بعد رب العزت میں جلالہ کا دعدہ ہے کہ لؤ جَدُوْ اللّٰهَ تَوْ ابناً وَجِیْما لینی بیا و گئے تقیقاً اللّٰه کو بہت زیادہ بخشے والااور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ مطلب میہ ہے کہ ان تینوں شرطوں کے پائے جانے کے بعد ارحم الراحمین اپنے گئا میں اپنی تواز شوں گنا بگار بندوں کی مففرت بھی فرمادے گااور ان کو اپنی رحمت کے شامیانے میں اپنی تواز شوں اور مہر بانیوں سے بھی نواز دے گا۔

برادران ملت! اس آیت کریمہ نے ہمیں جمجھوڈ کر بتادیا کہ اے مسلمان! خبر داد! تواس نتے ہے عافل مت رہنا کہ بندہ لاکھ روئے، گڑ گڑائے اور توبہ واستغفار کرے گر خدا کی متم جب تک خدا کے بیارے رسول علیہ اس کی مغفرت پر راضی ہو کر اس کی شفاعت اور اس کے لئے دیاہ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ خداد تد قد وس ہر گز برگز بھی بھی سمی مجرم کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ونیا ہیں بھی کمی مجرم کی خطاکو اس وقت رحمت الجی معافی کرنے پر راضی ہوگی۔ جب اس کی مغفرت سے بیارے مصطفیٰ میں اس کے داس کی شفاعت فرمادیں گے اور آخرت میں بھی بغیرر حمت بالم کی شفاعت کے کوئی نہیں بخشاجائے گا۔

مسلمانوا و نیاکا کون مسلمان اس کو نہیں جانیا گہ میدان محشر میں نیکوکار ہوں، یا بدکار، سبھی یار سول اللہ عظیمتی ایار سول اللہ علیہ اکا نورو گاتے ہوئے رحمت عالم سے شفاعت کی بھیک مانگتے نظر آئیں گے اور یہ صدالگاتے پھریں گے کہ

خدائ قبار ب غضب پر، کطے بین بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر! که سارا عالم عذاب میں ب

لیکن مسلمانوا تم یعین واطمینان رکھو کہ جو صاحب ایمان ہوگا۔ اس کے لئے تو خدا کی قتم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت اور دعاء مغفرت بالکل بیٹنی ہے کیونکہ خداوند قدوس جل محجدہ نے اپنے محبب علیقے کو بار باریہ تھم عطافر مایا ہے کہ واستعفور للمُومِینِینَ والمُعوْمِینَاتِ کیدہ نے اللہ تعلق کا لمُعرفِ میں دعور منات کے لئے دعاء مغفرت الذی کی اور مدنی زندگی جس تمام عمر مو منین ومو منات کے لئے دعاء مغفرت رجمت عالم علیقی آئی قبر انور میں کر بھائے عمالا ور متول سے اپنے غلاموں کو دعاء فرمات کے ماتھ نوازتے ہی اپنی قبر انور میں کر بھائے عمالا ور ان تھی وہائی حضور انور منافرت کے ماتھ خوارانور معنوں میں گا۔ چنانی حضور انور

علية في ايك مديث من ارشاد فرمايا بكد:

"حَيَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ وَمَمَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرِضُ عَلَى اَعْمَالُكُمْ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ فَانْ وَجَدْتُ خَيْراً حَمِدْتُ اللّهَ وَإِنْ وَجَدْتُ سُوءُ إِسْتُغْفَرْتُ لَكُمْ"(صادى25°167)

یعنی اے مومنو! میری حیات اور میری وفات دونوں تہارے لئے بہتر ہیں۔ تہارے اعمال صح وشام میری قبر انور میں میرے سامنے پیش کئے جائیں گے۔اگر میں تہارے اعمال کو اچھاپاؤں گا۔ تو میں خدا کی حمد کروں گا اور اگر تہبارے اعمال کو براپاؤں گا۔ تو تہبارے لئے مففرت کی دعاکروں گا۔

برادران ملت! اس مدیث کو حضرت علامه صادی علیه الرحمه نقل کرے فرماتے ہیں که "فَدُعَاءُ الرَّمُسُولِ حَاصِلٌ فِی حَیاتِهِ وَمَوْتِهِ "لِینی حضور کی دعاء حیات ووفات دونوں حالتوں میں امت کے لئے حاصل ہے "وَ لَا عِبْرةَ قَبِمَنْ اَصَلَّ وَزَاعٌ عَنِ الْحَقِ وَ حَالِفَ فِی ذَالِكَ" اور ان کی اور اس کی عالفت کرتے ہیں۔ (صادی 25 م 167)

حضرات گرائی! حضرت علامہ صادی اس عبارت میں ان نجدیوں اور وہابیوں کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں جو تو یہ ، نعوذ باللہ یہ ضیث عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذاللہ! حضور مر کر مٹی میں طل سے اور ان سے ہم کواب کوئی فائدہ نہیں لیکن المحمد للہ! کہ ہم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے جس کو ہم شیخ کے کی چوٹ پر علی الاعلان بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نخو مجر اتی نے عقید واہل سنت کم اشاعت کرتے ہوئے اپنے ایک قطعہ میں کیا خوب ارشاد فرنایا ہے کہ

سنتا ہے؟ اے وہائی محتاخ و بے ادب

ایدهن بنا ہو کی لئے نار مجیم کا محکر بنا ہوا ہے حیات النبی کا کیوں؟ کر بنا ہوا ہے حیات النبی کا کیوں وال کناہ عظیم کا

باطل کو چھوڑ چھم حقیقت سے کر نظر

ذعرہ ہے بال بال رسول کریم کا

اس کے اے برادران ملت! یقین رکھنے کہ ہم بھرانند تعالی اٹل ایمان ہیں اس کے ہمارے لئے دونوں جہان میں رحمت عالم کی شفاعت اور دعاء مغفرت ہمارے سروں پر سامیہ قلن ہے اور ہماری بخش کا سب سے بڑا سہار اہے۔ سجان انند ااعلیٰ حضرت بریلوی قبلہ قدس سر ہالعزیز نے کتنے والباند انداز میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ۔

کتے والباند انداز میں اس معمون کو بیان فر با ہے کہ۔

تجرم بلاے آئے ہیں جآء ولا ہے گواہ پھرروہو کب بیٹان کر یموں کے در کی ہے

بد ہیں عمر انہیں کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم "نجدی" نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے

ذکر خدا جو ان ہے جدا چا ہو "نجدیو" واللہ ذکر حق نہیں، کئی ستر کی ہے

ہان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے حاشاہ غلط غلط سے ہوس بہر کی ہے

بزرگواور بھائی اگو مختم اور بے ربط سی ۔ لیکن شی سے سجھتا ہوں کہ میں ایک حد تک اس

آیت کر یمہ کی توضیح و تغیر عرض کر چکااور میر کاس تقر امریکا خلاصہ سے کہ خداو تدکر یم نے

بندوں کے گناہ معاف فرمانے کی تین شرطی مقرر فرمائی ہیں۔ اول دربار رسول کی حاضری،

دوم تو بد واستغفار، سوم رحمت عالم کی شفاعت، خداو تدکر یم توقیق بخشے کہ ہم گناہ گاران تیوں

شرطوں کو بوراکر کے اسے گناہوں کی بخش اورا بی مغفرے کامامان کریں۔

وما علينا الا البلاغ المبين واخود عوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه تيسراوعظ

# دربار نبوت کاادب

ادب گاہے ست زیر آساں از عرش نازک تر نفس مم کردہ ہے آید جنید و بابزید ایں جا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ، الْحَمْدُ لِلْهِ ذِى الْعِرَّةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْحَكَلالِ ، وَالصَّلواةُ عَلَى النَّبِيِّ الْهَادِئْ مِنَ الضَّلالِ ، وَعَلَىٰ اَصْحَابِهِ الْمُكَرَّمِيْنَ الْمُعَظَّمِيْنَ وَعَلَىٰ الال ِ دَصَلواةً نَنْجُوا بِهَا مِنْ جَمِيْمِ الْاَفَاتِ وَالْآهُوَالِ ، امَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيْ كِتَابِهِ الْعَظِيْمِ ،

"أعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيمِ"

"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ"

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَرْفَعُوْآ اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوالَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَ اَغْمَالُكُمْ وَانْشُمْ لَا تَشْعُرُونَ ء (جَمات: 2)

حضرات كراى : فداك بيارب، دونول عالم ك مبارك، تمارك تا ود تمبارك تا جداد حضور احمرات كل مقد تراك المراك تا جداد حضور المحمد عقار عظامة ك ذكر تجبل كادربار ب- الله تحميل الن كي مقد س سركار بين ورود وسلام ك كوبر آبدار نثار كريجيك بمرجح كمات برانوار سفي "كوبر آبدار نثار كريجيك كمات برانوار سفي "اللهم صلية على سبّدنا مُحمّد وعملي الى سبّدنا مُحمّد وتعلي الى سبّدنا مُحمّد وتاري في سبّدنا

نعت شريف

خوشاده بائ مبکتی ہو جس میں ہو تیری

خوشاده دشت کہ ہو جس میں جبتی تیری

رئین صحن گلتان نہیں دل افزائی

مجمع لطف دل افزا ہے، کوبکو تیری

ہوائے دھنت نفتن نافہ زار عالم ہے

کبھی کملی تھی ادھر زلف حکبو تیری

فرشتہ اجل آئے ہری کے قالب میں

بوقت عرگ جو صورت ہو روبرو تیری

خیال لطف سے حرت ہے باغ رضوال میں سنا ہے جب سے کہ لطف و کرم ہے خو تیری

برادران ملت!سور ہُ حجرات کی اس آیت کریمہ کو خلاق عالم نے میرے آ قاد مولی حضور سر ور کا نئات علی کے دربار نبوت کا اوب واحر ام سکھانے کے لئے نازل فرمایا ہے اور حضرت حق جل مجد 8 نے اس آیت میں اہل ایمان کو متنبہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو!اگر تم لوگ این اعمال صالحه کی خمر جایج ہو۔ تو تمہارے لئے لازم وضر دری ہے کہ تم اپنی زندگی ک ہر سانس میں، ہر وم اور ہر قدم پریہ وهیان رکھو کہ ایک بال کے کروڑویں حصہ کے برابر بھی تبھی تم ہے دربار نبوت کی بے اولی یاادب میں کی نہ ہونے یائے۔ درنہ یاد رکھو کہ قبرالٰہی ک بجلیاں تمبارے خرمن ایمان وعمل کو چلا کر راکھ کاڈھیر کرڈالیس گی اور تمباری عمر بحرکی نیکیوں اورا مال صالحه كی فیتی بوخی و م زون میں غارت واكارت ہو جائے گی اور تم قبر و غضب جبار میں گر فقار ہو کر عذاب نار کے سز اوار ہو جادگے کیونک رحمت عالم کو ایذاء دینے والے اور قلب نازک کو صدمہ دینے والے کا دونوں جہان میں ٹھکاند نہیں ہے۔ مسلمانو! یاد رکھو! کہ دربار ر سول کے گتاخ ویے ادب کو خداو نمد ذوالجلال کی قباری و جباری مبھی معاف نہیں فرماتی اور خداو ند فتهار و جبارایسے نانجار کو یقیناً عذاب دارین میں گر فنار فرمادیتا ہے اور اس برالی خالق کی مار اور خلق کی پیمٹکار پرتی ہے کہ وہ دونول جہان میں ذلیل وخوار ہو کر بلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجيد گواه ہے كه جس طرح تمام انبياء سابقين كى بداد بى كرنے والوس كو قبرالي كى بجلیوں نے سوخت کر کے ان کے وجود کی تمام نشانیوں کو نیست و نابود اور ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ ای طرح حضور خاتم النبیین شکایت کی بار گاہ عظمت میں بے ادبی و گستاخی کرنے والوں کو ضرور ضرور قبر خداوندی اپنی رحمتوں سے دور اور اپنی لعنتوں کے جنبم میں ملعون ومتبور كردے گا۔ مسلمانو!كياتم نے رحت عالم كادل و كھانے والوں كے خلاف خداوند قبار و جبار کے غضب و جلال کا قاہرانہ تیور نہیں دیکھا۔ س لو! خداد ند جلال و ج<sub>ب</sub>روت اور مالک لمك و مكوت كاب لرزه خيز وزائزلدا تكيز فرمان ہے كہ "إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَاعَدَّلَهُمْ عَذَاباً مُهِينًا "(احزاب:57)

یعنی جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایڈا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ونیا و

آ خرت میں ملعون کر دیاہے اور ان کے لئے دروناک عذاب تیار کرر کھاہے۔

مسلمانوااس آیت نے اعلان عام کر دیا۔ کہ بارگاہ رسول کے بے ادبوں کو خدا کا تیم و جلال د نیاد آخرت میں ملحون کردے گااور دونوں جہان میں خداد ند قدوس کی رحتوں سے دور اور قیم خداد ند کی کے عذابوں سے مر دود و مقبور ہو کر شقادت و بدنصیبی کی ایسی کالی محضور میں ان کا سفینہ نجات غرقاب ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طافت اس کو نہیں بچا سے گی اور اس کا کہیں کوئی شمانہ نہیں ہوگا۔

مسلمانوایادر کھو کہ جس سے بیارے مصطفیٰ کی مصطفائی روٹھ گئی فدا کی قتم اس سے خدا کی دوٹوں جہان میں کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ مسلمانوا کو ش ہوش کے ساتھ کن لو کہ مصطفے پیارے کے نگاہ کرم در حقیقت فضل رحمانی کا دریائے رحمت ہے اور مصطفے پیارے کے غضب کا تیور غضب رہائی کی دہ خوفناک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ اکر ۔ بخدا بالکل بچ فرمایا ہمارے دادامر شد النظے حضرت فاضل بریلوی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئے۔

نہیں وہ نیٹی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عمّاب میں ہے

الغرض برادران اسلام! درباررسول کی ادنی می گتاخی و به ادبی تو بزی بات ہے۔ یہ تووہ نازک دربار ہے کہ یہاں ذرای ادب کی کمی بھی مسلمان کی دولت ایمان وعمل کو دونوں جہان میں برباد کردیتی ہے ہے۔

> ادب گاہے ست زیر آساں از عرش نازک تر ننس کم کردہ سے آیہ جنید دبایزید ایں جا

لینی آسان کے پنچ ایک ایسا بھی مقام ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ ہم اور تم کس شار و قطار میں ہیں؟ مفترت جنید بغدادی اور مففرت بایز پد بسطای چیسے آسان ولایت کے آفآب و باہتاب بھی جب اس مقام پر چینچتے ہیں تو زور سے بولنا تو کجاسائس بھی روک لیتے ہیں کہ یہاں زور سے سائس لینا بھی سوءادب ہے۔ مفترت آسی علیہ الرحمہ نے بھی ور بار نبوت کا یہ ادب بتایا ہے کہ اے پائے نظر! ہوش میں آ، کوئے نمی ہے آتھوں سے بھی چلنا یہاں ب ادبی ہے اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سر والعزیز نے بھی ای مضمون کواپنے شعر کے قالب میں ڈھالا ہے کہ ۔

حرم کی زیمن اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے

بہر کیف اور بار نبوت کا اوب ایمان کی جان اور اس دربار میں اونی می اوب کی کی آفت ایمان ہے۔ چنانچہ یمی وہ مضمون ہے جس کو سور اُحجرات کی اس آیت کریمہ میں حضرت حق جمل مجد فانے ارشاد فرمایا ہے کہ:

يَّائِهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَرْفَعُوا ٓ اصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُوْلِ كَجَهْرِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اغْمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ دَ(آیت : 2)

لیحنی اے ایمان والوتم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرواور تم ان کے حضور ش اس طرح بلند آواز سے گفتگونہ کرو۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسر سے سہ آواز بلند بات چیت کرتے ہو۔ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہوجا کیں گے اور تشہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔

اللہ اللہ اکیادب ہے دربار رسول کا ؟ اور کیا باعظمت و باو قار در بار ہے احمد مختار ملطقہ کا ؟
کہ صحابہ کرام جیسے پیر ایمان و عمل مسلمان جن کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر قیامت تک کی
مسلمان کے اعمال نہیں ہو سکتے ان کے لئے یہ خداو ندی فرمان ہے کہ اے صحابہ ! تم اگرچہ تمام
امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو۔ تہبارے لئے قرآن میں "دُونے اللّه عُنہ عَهُم وَ دَصُوا
غذہ"کی بشارت ہے۔ تہبیں "محکدو عَدَا للله الْحُسنیٰ "کی سند مل چک ہے اور جنت تمبارے
قد موں کی مشاق ہے محمراس کے باوجود ہر دم ہر قدم پر تم ہوشیار و خبر دار رہنا کہ اگر تم سے
در بار نبوت میں آئی بھی ادب کی کی ہوگئ کہ تم ایک مرتبہ رسول کے سامنے بلند آوازے کوئی
ایک بات بول دو گے اگرچہ دواجھی بی بات کیوں نہ ہوگر صرف آواز بلند کردیے کی وجہ سے تم

اس قدر قبر قباد و خفب جبار کے سر اوار ہوجادگے کہ تمہادی عمر بحرکی تیکیال غارت واکارت اور تمام زندگی کے اعمال صالحہ رائیگال اور برباد ہوجائیں گے اور تمہیں اس کی فجر بھی نہ ہوگی۔

مثال نزول: حضرات کرائی! اس بیل شک فہیں کہ بول تو اس آیت کے مخاطب قیامت تک آنے والے بھی مسلمان ہیں مگر سب پہلے جولوگ اس خطاب اللی سے سر فراز ہوئے دہ صحابہ کرام بی کا مقد س گر دہ ہے۔ چنانچہ مضرین کرام فرماتے ہیں کہ بیہ آیت حضرت ثابت بن قیس صحابی کے بارے بیل نازل ہوئی۔ جن کو تقل ساعت کا عاد ضہ تھا اور دہ کچھ او نچا سفتے سے اور او نچا سفنے والوں کے بارے بیل بیت تجربہ ہے کہ دوا پنے ہی جیسا سب کو سجھتے ہیں اس لئے معوماً بید لوگ بائد آواز سے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنی عادت کے مطابق حضورا کرم علیقتے ہے بھی جب پچھ عرض کرتے تو نہایت بلند آواز سے چلا عادت کے مطابق حضورا کرم علیقتے ہے بھی جب پچھ عرض کرتے تو نہایت بلند آواز سے چلا عاد ت کے مطابق حضورا کرم علیقتے ہے تھاں پر بھی اظہار بارا ضکی نہیں فریا ہے۔ مرضا قباد دنے ان پر اظہار غضب فریاتے ہوئے مو منین کو دربار نبوت کا اوب حضرت حق جل جلالہ نے ان پر اظہار غضب فریاتے ہوئے مو منین کو دربار نبوت کا اوب سکھانے کے لئے اس آیت کر یہ کو نازل فریا ہے۔

حضرات! جمس وقت بد آیت نازل ہوئی تو حضرت نابت بن قیس اس عتاب خداو ندی کو است من کر کر زہ براندام ہوگئے اور خوف و خثیت ربانی ہے ان کا ہوش اڑگیا۔ چنانچہ بدایک جگد رائے میں بیٹے کر انتہائی رنج و طال میں پھوٹ پھوٹ کر رونے گئے۔ اتفاقاً حضرت عاصم بن عدی صحابی کا وہاں گزر ہوا۔ تو انہوں نے جمران ہو کر دریافت کیا کہ خابت بن قیس! کیابت ہوئے جواب دیا کہ اس فقد ررخ و طال ہے نڈھال ہو کر زار و تظار رور ہے ہو ؟ حضرت خابت نے روت ہوئے جواب دیا کہ الله معلم کیا تہمیں نہیں معلم م ؟ کہ " بائیلیا اللّذین المنوا الا تو فعنوا است کے اور کے جواب دیا کہ ان آیات کے بارے میں میر الگان کبی ہے کہ یقینا بی اس میں انہوں کہ میری میں انہوں کہ میری میں انہوں کہ میری میں میرا گان کبی ہے کہ یقینا بی کر نے والا کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کے بارے میں میر الگان کبی ہے کہ یقینا بی کر نے والا کوئی نہیں ہے۔ اس انہوں سوچ سوچ کر رور ہا ہوں کہ میری تنام اعمال صالح کی دولت ہوچ کر رور ہا ہوں کہ میری تنام اعمال صالح کی دولت برباد ہوگی اور میں جبنی ہوگیا۔ بیس می کر حضرت عاصم تو دربار نبوت میں صاصری دینے دولت برباد ہوگی اور حضرت خابت بن تیں ابنی بیوی جیلہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے میری رفید حیات الی کہ میرے بارے میں عاب الی کی کر نیقہ حیات! جمی عبالی کی کہ میرے بارے میں عاب الی کی کر نیقہ حیات! جمی عبالی کی کہ میں بیٹوں بیار نبیت بربی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ میرے بارے میں عاب الی کی

آیت نازل ہو گئی ہے لہٰذاتم ججھے ایک کو ٹھڑی میں بند کر دو تاکہ میں تنبائی میں خوب رور د کر توبه واستغفار کروں۔ ثاید رحمتہ للعالمین کو میرے اس حال پر رحم آ جائے تو مجھے امید ہے کہ ار مم الراحمين بھی مجھے بخش دے گا۔ چنانچہ آپ ایک بند کو تھڑی میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے او هر حضرت عاصم بن عدی نے رحمت عالم کے دربار میں پینچ کر ٹابت بن قیس کا حال زار عرض کر دیا۔اللہ اکبر!رحمت عالم کا دل رحمت کاسمندر تھا۔ جب اینے ایک مخلص و جاں نثار صحافی ثابت بن قبیں کی گریہ وزار ی کاحال سنا۔ تو قلب انور میں ر مم و کرم کاور یاجوش مارنے لگااور آپ نے تھم دیا کہ تم فوراً ثابت بن قیس کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ حفرت عاصم جلدی جلدی چل کر حفرت نابت بن قیس کے مکان پر پہنچے تو کیاد یکھا کہ وہ ا یک کو ٹھڑی میں بند ہو کر رور ہے ہیں اور ان کا سارا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے پکارا کہ اے ثابت بن قیس! جلدی چلوار حت عالم نے تہمیں یاد فرمایا ہے۔ یہ س کر حضرت ابت بن قیس انتہائی بے تابانہ انداز میں کو گھڑی سے نکلے اور روتے ہوئے بارگاہ مصطفے میں حاضر ہو گئے۔اور عرض کیا۔یار سول اللہ علی ہے ابھے ہے زیادہ حضور کے دربار میں بلند آواز سے تفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے میر ا گمان ہے کہ بیہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پارسول اللہ!اس تصور ہے میرے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں رخے و غم کا ایک ایسا آتش فشال پہاڑ بھٹ پڑاہے کہ میرے بدن کا بکا ایک بال خداکے غضب سے کانے رہاہے۔ نابت بن قیس کامیه حال زار د کیھ کرر حمت عالم کوان پر بیار آھمیا۔ چنانچہ آپ نے ان کو تسلی د ی کہ تم اطمینان رکھو۔ تمہارا عمل غارت نہیں ہوا۔ پھر رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ "اَهَا تَوْضيٰ أَنْ تَعِيشَ حَمِيْداً وَتُقْتَلَ شَهِيْداً وَّتَدْخُلَ الْجَنَّةَ "\_

تین بشار تیل : لینی اے نابت بن قیں! میں تم کو تین بشار تیں دیتا ہوں ایک تو یہ کہ تم ہیاں بشار تیل دیتا ہوں ایک تو یہ کہ تم بادے زندگی نبایت قابل تعریف گزرے گی۔ دوسری ہے کہ تم کو شہادت نصیب ہوگ۔ تیسری ہے کہ تم جنتی ہو۔ حضرت نابت بن قیس حضور اگر میں تابیق کی یہ شابانہ بشار تیس س کر مفرط مسرت سے وجد میں آگئے اور عرض کیایار سول اللہ علیق اب آئے ہے میں یہ عبد کرتا ہوں کہ مجمع زندگی مجر آپ کے دربار میں باواز بلند کوئی بات نبیس کروں گا۔ اس وقت فور آبہ تاری ہوئی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبُهُمْ لِلتَّقُوٰى ء لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاجْرٌ عَظِيْمٌ. (آيت3الجرات)

لین بے شک جولوگ رسول اللہ کے حضورا پی آوازوں کو بہت کرتے ہیں اللہ نے ان کے بولوں کو پر ہیز گار کی کے لئے پر کھ لیا ہے۔ان کے لئے معفر تاور بہت بڑاا جرہے۔

(صاوى ج2ص108)

برادران ملت! غور فرمائے کہ حضرت ثابت بن قیس ایک جلیل القدر صحابی ہیں مگر ان سے صرف آئی چوک ہوئی کہ دہ دربار نبوت میں زور سے بول پڑے تو عماب خداد ندی نے انہیں جبنجوڑ کرر کھ دیااور جب تک بیارے مصطفے سیاتیہ کوان پر بیار نہیں آیار حمت خداد ندی نے بھی ان پر حم نہیں فرمایا اور جیسے بھی رحمت عالم نے ان سے خوش ہو کر انہیں اپنی کر یمانہ بٹار توں سے نواز دیار حمت الجی نے بھی انہیں اپنے رضوان و غفر ان کے شامیانہ کرامت میں بناہ دے کراجر عظیم کی دولتوں سے مالامال کردیا۔

مسلمانو! سجان الله بسجان الله وحضرت ثابت بن قیس کی خوش نصیبی پر ہزاروں تعمیق مران دریار در الله الله الله الله تعریف قربان دریار رسول سے انہیں کتنی بزی بزی بزی تین بشار تیں مل سکیس الله اکبر قامل تعریف زندگی و پھر جنت مسلمانو! بتاؤ؟ کیااس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہوگی جو کی مسلمان کو مل سکتی ہے؟ الله اکبر المحجوب خدا کے کرم سلطانی نے اپنے در کے ایک گداگر کوخوش نصیبی کا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنادیا تھے ہے کہ بے

. جس سے تم رو تھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے

مختار ووعالم .. مسلمانو!اس حدیث ہے دوبا تیں اس قدر واضح طور پر ثابت ہوتی ہیں کہ جس طرح سورج کی روشنی کا انکار خمیس کیا جاسکتا۔ای طرح ان دونوں با توں کا انکار بھی ناممکن ہے۔ ایک رسول کا باذن اللہ مختار دوعالم ہونا۔دوسرے رسول کا غیب دان ہونا۔خداو ندعالم نے آپ کو مختار دوعالم بناکر بیا اختیار واقترار عطافر ملاہے کہ جس کو چا تیس اچھی زندگی، فعت شہادت اور باغ جنت عطافر مادیں۔

مىلانو!كهان يىن دە بدىقىيەردانى جوم كارىدىنە كومماذالله! ايون كهاكرتے يىن كە: «جى كانام مجديا على بے دەكى چېز كامخار ئېيىن-"

( تقوية الايمان)

مسلمانو!ان ظالموں سے بوچیو کہ جو کی چیز کا مختار نہیں ہوگا، وہ کسی کو جنت مس طرح بخش دےگا؟

مبرکف!براوران ملت!ان گراہوں ہے جھےاور تمہیں کیا مطلب! جھے تو آپ صاحبان ایمان مسلمانوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ اس حدیث پرایمان رکھتے ہوئے یکی عقیدہ رکھو کہ ۔ وربار رسول سے اے راز کیا نہیں مات کوئی بلٹ کے نہ خالی گیا مدینے سے

اور اعلیٰ حضرت قبلہ بریلوی قدس سر ڈالعزیز کی طرح علی الاعلان سارے جہان کو یہ کلمہ حق ساتے رہواور رسول اللّٰہ کی عظمت کاڈ نکا بجاتے رہو کپ

''لاورب العرش'' جس کو جو ملا ان سے ملا بنتی ہے کو نمین میں نعمت رسول اللہ کی اور محبت رسول کے کیف و مستی میں جموم جموم کر میہ صدالگاتے رہوکہ بم گدائے در محمد ہیں! ہم کو سب کچھ کیمیں سے ماتا ہے

علم غیب رسول: حضرات دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاشیہ یقیناً پروردگار عالم کی عطاسے عالم غیب حاصل تھا۔ ورنہ مسلمانو! تنہیں بتاؤی کہ سمی کی زندگی کیسی گزرے گی اور کس کی موت کیسی ہوگی ؟ اور کون کون جنتی ہے ؟ ال چیزوں کا علم آگر علم غیب نہیں ہے تو چر کیا ہے ؟ دکھے لو کہ حضور اللہ س سیالی نے نے حضرت ثابت بن قیس کی پوری زندگی کا حال بتاویا کہ وہ بہترین گزرے گی۔ بھران کی موت کے متعلق بھی یہ اعلان فرمادیا کہ وہ شہترین۔

چنانچه عزیزان لمت! تاریخ کی روشی میں سر کار دو جہاں عظیمہ کی یہ تیوں بشار تیں خدا کی قسم حرف بحرف بوری ہوئیں۔اور کیوں نہ ہو کہ بیارے مصطلح علیقے کا فرمان نہ ٹل سکتا ہے نہ

بدل سکتاہے۔اللہ اکبرایہ محبوب خدا کی زبان کا فرمان ہے۔ کون زبان؟ وہ زبال جس کو سب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ کومت پے لاکھوں سلام سجان الله! مسلمانو! میرے بیارے رسول علیہ کے اختیار و اقترار اور ان کے خداداد تقر فات كاكيا كبنا؟

جوشب کو کہہ دیادن ہے، تودن نکل آیا

جودن کو کہہ دیاشب ہے تورات ہو کے رہی

خدا نے ان کو زبال کو وہ اقتدار دیا

جو بات نکل زبال سے وہ بات ہو کے رہی

چنانچہ قیامت تک کے لئے میرے آقا حضور اکرم ﷺ نے جتنی غیب کی خریں دی ہیں۔ان میں سے ہزاروں، لا کھوں عالم ظہور میں آچکی ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی خدا کی متم! ضرور ضرور ظاہر ہو کررہیں گی۔ کیوں کہ نے ،

ہزار فلسفیوں کی عیناں چنیں۔ بدلی نی کی بات بدلنی نه خمی نہیں بدلی

حضرت ثابت بن قیس کی زندگی:۔اچھاب یہ بھی من کیج کہ یہ تیوں بشارتیں مس طرح ظاہر ہو ئیں:

حضرت طابت بن قیس کی قامل تعریف زندگی توالیی شاندار ہوئی کہ آخری دم تک ا بیان کالل اور ا عمال صالحہ کی دولت سے مالا مال رہے اور تنکرر کی و سلامتی اور امن و امان کی نعتول سے سر فرازر ہے اور ان کے اعزاز واکرام کا توبیہ عالم رہاکہ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب حصرت ثابت بن قیس کو دیکھتے تو یکی کہا کرتے ہے کہ یہ ایک جنتی مسلمان ہے جوز مین پر چل پھر رہا ہے۔اللہ اکبر۔ سحابہ جس کو جنتی کے لقب ے یاد کریں۔اس کے اعزاز واکرام کا کیا کہنا؟اوراس کی حیات طیبہ ،اور قابل تعریف زندگی کی نرالی شان کا کون اندازه لگاسکتاہے؟ مسلمانو! پیہے مہلی بشارت رسول کا جلوہ!

حضرت ثابت بن قیس کی شہادت:۔اب آپ کی شہادت کاواقعہ بھی من لیجن۔

جگ یمامہ کے دان جب حضرت امیر المؤمنین ابو کمر صدیق رضی اللہ عنہ کی مقد س فون کے عہدین اسلام اسیامہ الکذاب سے جہاد فرمارے تھے تو حضرت ثابت بن تھیں بھی اس نوت کادعوی کر نے دالے کذاب خبیث سے باز نے کے لئے جابدین اسلام کے نظر میں شامل ہوئے ۔ سیامہ الکذاب کا شیطائی نظر تعداد میں زیادہ تھا۔ جب اس خبیث کے شدید حملوں کے دباؤے اسلامی فون کے نوجوان کچھ پیچھے بٹنے گئے تو حضرت ثابت بن تھیں اپنے اسلامی جوش درای خوار اپنی بلند آواز سے اسلامی نشیں اپنے اسلامی جوش اور اپنی بلند آواز سے اسلامی نشیں اپنے اسلامی جوش اسے مسلم فوجوانوا بم لوگ جب رسول خدا علیہ کے جینڈے کے جینڈے کے خابدین کو للکاراکہ اے مسلم فوجوانوا بم لوگ جب رسول خدا علیہ کے جینڈے کے جینڈے کے پنچ کفار سے جہاد کرتے اور سے مسلم فوجوانوں بر جم سے اور میں باز مجان کی قدم بھی بھی چچھے نہیں بٹا تھا۔ گر بھی تم مسلمان نوجوانوں پر جم سے اور میں میں اسلام کے مینڈے کے بڑھ کر دشمنان اسلام پر اخوان کی حرام خون کی حرادت کہاں چلی گئی ؟ یہ فرمایا اور خود سب سے آگ بڑھ کر دشمنان اسلام پر لکارے اسلامی لشکر کے نوجوانوں بیں جان پار گئی اور ایک دم اسلامی لشکر کا تھانہ انداز میں آگ لکارے اسلامی لشکر کے نوجوانوں بیں جان پار گئی اور ایک دم اسلامی لشکر کے نوجوانوں بیں جان کے شیطانی گردہ کو کی کر تبس نہس کر دیا اور اس برخوان کی شام نے جو کہ گئی ہوئی ہوئی۔ خوام شہادت نوش فرمایا اور دم زدن میں مسیامہ الگذاب کے شیطانی گردہ کو کی کر تبس نہس کر دیا اور اس برخوان کی شام نے ہوئی۔ سیارت نوش فرمایا اور دم زدن میں مسیامہ الگذاب کے شیطانی گردہ کو کی کر تبس نہس کر دیا اور اس سیار کا کھیا کہ کوئی۔ سیارت نوش فرمایا اور دم زدن میں مسیار کروگوں کی گئی۔

ٹابت بن قیس کی کرامت: برادران طت!بات آگئے ہے توایک بات اور بھی من لیجے:
دوایت ہے کہ شہادت کے بعد حضرت ٹابت بن قیس کی ایک ایس بے مثال کرامت 
گاہر ہوئی۔ جو بڑے بڑے محرول کے لئے بھی ہوایت کاایک چکتا ہوا آقاب ہے۔ شہادت کے بعد ایک صحافی ہے خواب بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اے مجاہدا سلام تم امیر لشکر حضرت خالد 
میں ولید سے میرا پیغام کہد دو کہ بھی جس وقت شہید ہوا تو بیرے بدن پر ایک لوہ کو کر زرہ 
میں ولید سے میرا پیغام کہد دو کہ بھی جس وقت شہید ہوا تو بیرے بدن پر ایک لوہ کو کہ در کہ بدن سے اتار لیا ہے۔ اور اپنا گھوڑا بائد سے کی جگد اس کور کھ 
کر اس پر ایک ہاندی و میر کے اس کو چھپار کھا ہے۔ لہذا امیر لشکراس زرہ کو بر آند کر کے 
اس کوا سے بعنہ بیل اور تم مدینہ منورہ بھی کر جو قرض ہے وہ اداکر ویں اور میر افلاں غلام 
معدیق سے بھی میرا یہ پیغام عرض کر دینا کہ جھ پر جو قرض ہے وہ اداکر ویں اور میر افلال غلام میں بھی ہورات کو دیں اور میر افلال غلام میں بی سے لیک اور میں کو ایک کو بیا کہ جھ پر جو قرض ہے وہ اداکر ویں اور میر افلال غلام میں بھی میرا یہ پیغام عرض کر دینا کہ جھ پر جو قرض ہے وہ اداکر ویں اور میر افلال غلام میں بھی جو بی کو بی آنہ کو بی کو بر جو قرض ہے وہ اداکر ویں اور میر افلال غلام میں بھی جو بی کو بیا کہ جھ پر جو قرض ہے وہ اداکر ویں اور میر افلال غلام میں بھی جو بی کو بیک کو بیا کہ جھ پر جو قرض ہے وہ اداکر ویں اور میر افلال غلام میں بھی جو بی خواب کو بیا کہ جھ پر جو قرض ہے وہ اداکر ویں اور میر افلال غلام غلام کو بیا کہ جو بی کو بیا کہ جھ پر جو قرض ہے وہ اداکر ویں اور میر افلال غلام میں کو بیا کہ جو بیا کہ جو بی کو بیا کہ جو بیا کہ جو

آزاد ہے۔ چنانچہ ان محابی نے امیر الشکر حضرت خالد بن ولید کو اپنا خواب سنایا تو آپ نے فور آ علاقی کی اور واقعی ٹھیک ای جگہ سے زرہ پر آمد ہوئی جس جگہ کا خواب میں آپ نے نشان بتایا تھا اور جب امیر الحو منین حضرت صدیق اکبر رضی الله عنہ کو بیہ خواب سنایا گیا تو آپ نے حضرت ٹابت بن قیس کی ومیت کو نافذ کرتے ہوئے ان کے غلام کو آزاد قرار دیا اور ان کا سارا قرض اواکر دیا۔

مسلمانوا مشہور محافی حضرت اس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت ثابت بن قسی کی وہ خصوصیت ہے۔ جو کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی کیو نکہ کوئی شخص بھی ایما میرے علم میں نہیں ہوئی کیو نکہ کوئی شخص بھی ایما میرے علم میں نہیں ہے کہ مرنے کے بعداس کی وصیت کو نافذ کیا گیا ہو۔ (صاد بی ح می شان نزول کی طرف برادران ملت! بہر کیف اب میں پھر آپ کی قوجہ آیت کر بھہ کی شان نزول کی طرف مبدول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ نؤر فرمائیں کہ حضرت ثابت بن قیں ایک جلیل القدر محابی نے دربار نبوت میں آواز بلند کردی۔ قران پر حمال پر حمال پر حمال پر حمال کی جو ایمان پر حمام کردیا گیا کہ دودربار رسالت میں آواز بلند کرے۔ چنانچہ مسلمان پر حمام کردیا گیا کہ دودربار رسالت میں آواز بلند کرے۔ چنانچہ مسلمانو! دربار رسالت کا بید ادعب سر کار حدید کی ظاہر کی حیات ہی تک محدود نہیں چنانچہ مسلمانو! دربار رسالت کا بید ادعب سر کار حدید کی ظاہر کی حیات ہی تک محدود نہیں بلکہ آج بھی قیامت تک کے لئے بہی تھم ہے کہ مجد نبوی کے اندر قبر انور کے پاس آواز بلند

کرنا قطعاً ممنو گاہور سخت ترام ہے۔ چنانچہ روضہ اطبر کی دیواروں پر جابجا آج بھی ہیہ آیت کریمہ تحریر کی ہو کی ہے تاکہ کوئی شخص اس مقام پر بلند آوازے نہ بولے۔

امام مالک اور مهار ون رشید : په چنانچه جمحه اس وقت خلیفه بغداد بارون رشید کاایک واقعه یاد آ گیا- جو بزای عبرت آموزاور رقت اکمیز ہے۔

ہارون رشید جب مدینہ طیبہ حاضر ہوآ۔ تواہام ہالک کو اپنے ساتھ لے کر روضہ انور کے حضور حاضر ہوا گر اپنی بادشائی کے محمنڈ بی اپنی عادت کے مطابق مواجبہ اقد س بیل بلند آواز سے گفتگو کرنے لگا۔ حضرت اہام ہالک اس کی اس حرکت سے انتہائی غضب ناک ہوگئے۔ اور بادشاہ کو ڈائٹ کر فرہایا کہ اہم رائمو منین اید در پاررسول ہے یہاں بہت ہی آہتہ اور مود بانہ انداز بیس گفتگو بجیجے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رب العزت جل جلالا نے اپنے محبوب علیقہ کے دربار کادب سکھاتے ہوئے ہے آہت نازل فرہائی ہے۔

"آيَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَرْفَعُوا آصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّتِي وَلَا تَجْهَرُواللَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَفْضِكُمْ لِيَغْضِ اَنْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَاللهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَفْضِكُمْ لِيَغْضِ اَنْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَانْتُم لا تَشْعُرُونَ ،"(آ يت2 الحُجِرات)

یعنی اے ایمان والو! تم اپنی آوازوں کو نمی کی آواز پر بلند مت کرواور ان کے حضور بلند آواز سے گفتگونہ کرو۔ جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسر سے سے بلند آواز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوورنہ یہ خطرہ ہے کہ خداو ند ذوالجلال تمہارے اعمال کو غارت واکارت فرمادے گا اور تمہیں خبر بھی نمبیں ہوگی۔

اور ہیں ہر می ہیں ہو اور آپ کی اور آپ کی مسلم کیا اور آپ کی اسلم کیا اور آپ کی مسلمانو! ہارون رشید بادشاہ حضرت المام مالک کا بید حقائی کلام من کر سہم کیا اور آپ کی عالمانہ جلالت سے لرزہ برائدام ہو گیا اور تھوڑی دیر کے لئے بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر نہایت اوب کے ساتھ انتہائی پت آوازے بیہ مسئلہ وریافت کیا کہ اسام مالک! بھی دربار مصطفح میں اپناسلام عرض کر چکا۔ اب جھے کو اپنے پروردگارے دعا ما گئی ہے۔ تو آپ جھے بیہ بنا ہے کہ میں کھبہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے دعا ما گول؟ یا بنا چہرہ حضور اقد س بی کی طرف سے ہوئے خداہے دعا ما گول؟ یا بنا چہرہ حضور اقد س بی کی طرف سے ہوئے خداہے دعا ہا گول؟

حضرات! بارون رشید بادشاہ کو اس سوال کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ وربار رسول میں سلام عرض کرنے کا مقام ایسی جگہ پر ہے کہ اگر حضوراقد س علیہ کے گرف در آگا جائے تو کعب مرمہ کو پیٹھ ہو جاتی ہے۔ جب بارون رشید نے یہ مسئلہ بوچھا تو حضرت امام مالک نے برجتہ جواب دیا کہ 'حقیف تولیٰ عندہ و کھو وَ وَسِیلنّدُ اَبِیلُهُ اَبِیلُكُ اَبِیلُكُ اَبِیْكُ اَحْمَ " یعنی اے امیر الموسین بوت و عام آپ کس طرح حضور انور علیہ کے جب کہ حضور مرف آپ میں کا جمیس بلکہ آپ کے جب کہ حضور صوف آپ میں کا جس میں بالے ہوہ چیس کے جب کہ حضور مرف آپ میں جاتے ہیں۔ اس لئے صوف انور علیہ بی کی طرف انہاد دو الجلال کی موسور میں انور علیہ بی کی طرف انجاد دو الجلال کی الم اس کے دوردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ بارگاہ کرمائی ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اے امیر المحو میں ایا آسے کو خداد ندود الجلال کا یہ فرمان یاد خیس ؟

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظُلَمُوا الْفَسَهُمْ جَآءُ وْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَلُوا اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيْماً ﴿ (نَاء : 64)

ینی اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں۔ تو (اے محبوب)وہ آپ کے حضور حاضر ہو جائیں پھر خداسے تو بہ داستغفار کریں اور رسول بھی ان کے لئے دعامغفرت فرمادے توبیہ لوگ الله كوبهت زياده قبول كرنے والااور رحم فرمانے والليا كيں كے\_

چنانچہ حفرت اہام مالک کی ہدایت کے مطابق ہارون رشید بادشاہ روضہ انور کی طرف رخ كرك ويرتك خداب دعائي مانگار بااور حضرت امام الك اس كے ببلو ميس كھڑے رہے۔

(وفاءالوفاءح4، م1376)

برادران اسلام! سجان الله عبرت المام مالك ك حسن اوب، اور ان ك المان وعرفان کے قد مول پر ہماری جان قربان۔ انہوں نے قیامت تک کے لئے یہ مملد عل کر دیا کہ روضہ انور کے سامنے پشت کر کے ہر گز کبھی دعا نہیں مانگئی چاہے۔ بلکہ اس مقام پر خدا

ے د عاما تکتے وقت بھی چرہ کار خرحت عالم بی کے روبر در ہنا چاہے۔ چنانچہ حفزات گرامی! یہ میراچشم دید مشاہدہ ہے کہ 1959ء میں جب رحمت عالم میلائی

نے جھے گناہ گار کو اپنے رحمت والے دربار میں بار پاب فرمایا تو میں نے اپنی آئھوں سے دیکھا کہ مصری، لینی، شامی، الجزائری، افغانی، ترکی بلکه تمام دنیا کے اہل اسلام علاءاور عوام سب روضہ اقدى بى كى طرف مندكر كے سلام پڑھنے كے بعد دعائيں مانگاكرتے تنے اور دوسروں كو بھى

اس کی تاکید کرتے رہتے تھے اور نجدیوں کی خباثت اور بے ادبی کا تو میں نے بیہ شر مناک منظر ديكھاكە دەروضەاطېرسے اپنى پشت لگائے كھڑے رہتے تھے توبہ توبہ۔ نعوذ ہاللہ منہ۔

الله اكبرا الله الميان تواس مقام ادب پر بين كريد اعلان كرتے بيل كه امے پائے نظر ہوش میں آکوئے نی ہے آ نھول سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے

اور بارگاہ نبوت کے گتاخ وب ادب خبدی کا بیر حال ہے کہ وہ روضہ اقدی سے اپنی پشت رگز تا ہے۔ ہم ان ظالموں کے بارے میں اس کے سوااور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ ان بارگاہ نبوت کے بداد بول کا فر من ایمان قبر کی بجلیول سے سوخت ہو کر بھسم ہو چکا ہے۔ لہذاان لوگوں سے پچھ کہنا بھی بالکل بے کارہے۔

بهر حال میں دربار نبوت کا ذکر کر رہا تھا کہ اس مقدس جناب میں ذرای ادب کی کی کا

شائبہ بھی خداد ند قدوس کو گوارا نہیں ہے۔ اوشا تو کس شار و قطار میں ہیں؟ صحابہ کرام کو بھی اگر ان کی کمی حرکت سے رحمت عالم کے قلب مبارک کو ذرائ بھی تنفیس لگ گئ۔ تو عماب خداوندی نے انہیں جمجنجو ڈکرر کھ دیااور وہ جب تک رحمت عالم کو خوش کر کے اپنے جرم سے تائب نہیں ہوئے، رحمت خداوندی نے ان پررحم نہیں فریایا۔

آیت نجاب: حضرات! جمعے اس وقت حضرت ام المؤمنین فی بی زینب بنت بخش رضی الله عنها کے زکاح کا واقعہ یاد آگیا۔ جب سر کار مدینہ بیک نے ان سے نکاح فرمایا تو دعوت ولیمہ فرمائی۔ سب صحابہ تو کھانا کھا کر چلے گئے۔ گرا ایک جماعت بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ رحمت عالم باربار مجھی مکان سے اندر تشریف لاتے۔ اخلاق نبوت کی وجہ سے باربار مجھی مکان کے اندر تشریف لاتے۔ اخلاق نبوت کی وجہ سے آپ یہ فرما نہیں سحتے تھے کہ تم لوگ چلے جاواور سے حضرات باتوں بیس اس قدر مشغول تھے کہ انہیں اس کا در بہا ہے۔ صحابہ کی انہیں اس کا دربا ہے۔ صحابہ کی اس نادائستہ حرکت سے قلب مبارک کو کچھ ایڈاء کپنچی تو ان لوگوں پر عماب فرمانے کے لئے دس حتی جل مجدورة احزاب کی یہ آئیتی نازل فرمادین:

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَىٰ طَعَامَ غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنَّهُ y (الاحزاب : 53)

یعن اے ایمان والوائی کے گھروں میں اس وقت تک قدم در کھوجب تک ان نہ پات مثلاً کھانے کے لئے بلائے جات ایسانہ کروکہ اس کے کئے کا انظار کرتے رہو۔" وَلَکِنْ إِذَا دُعِینُهُمْ فَانْسَشِرُوْا وَلَا مُسْتَانِسِیْنَ فَادْ نُعُولُوا "کیکن جب تم بلائے جات تو حاضر ہو جات "فاذِ اطَعِمْتُمْ فَانْسَشِرُوْا وَلَا مُسْتَانِسِیْنَ فَادْ نُعُولُوا "کیکن جب تم کھا کچو تو حقر ق ہو جات "فاذِ الله کیا میں دل بہلائے رہو۔" إِنْ فَالِکُمْ کَانَ يُولُون اللّٰہِی فَيَسْتَعْمِی مِنْ الْحَقِ "ب شک اس مِن فَالِکُمْ کَانَ يُولُون اللّٰہِی فَيَسْتَعْمِی مِنْ اللّٰهُ لا يَسْتَعْمِي مِنَ الْحَقِ "ب شک اس مِن بی کو ایذاء ہوتی تھی اور دوہ تم لوگوں سے حیافر الله تعالی حق بات کو قراد ہے میں شریات " وَاذَا سَنَالْنَمُوهُمْنَ مَنَاعاً فَسْنَلُواهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ "اور جب تم لوگ تِی کی تابی سے کوئی سان ما گو تو پردے کے باہر سے ما گو۔ " ذَالِکُمْ اَنْ اَلُولُون اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ آن تَذَکِحُوآ اَزْوَاجَهُ مِنْ اَبْوَهِ آبَداً عِنْ اَلْ هُواکُمْ کَانَ عِنْدَاللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ آنَ تَذَکِحُوآ اَزْوَاجَهُ مِنْ اَبْدَاقِ آبَداً عِنْ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ آنَ تَذَکِحُوآ اَزْوَاجَهُ مِنْ اَبْدَةِ آبَداً عِنْ اَلَا کُولُون کَانَ عِنْدَاللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ آنَ تَذْکِحُوآ اَزْوَاجَهُ مِنْ اَبْدُونَ آبَداً عِنْ اَلَالُهُ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ آنَ تَذْکِحُوآ اَزْوَاجَهُ مِنْ اللّٰهِ وَلاَ آنَ تَذْکِحُوآ اَزْوَاجَهُ مِنْ اَبْدُونَ آبَدا اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ الْمُولُونَ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُلْعَلَالْمُ اللّٰ

عَظِيماً د "ورتم لو كول كے لئے جائز جيس بے كه تم رسول الله كوايداد واور نديد جائز ہے كه ان كے بعد بھى بھى ان كى بيويوں سے فكاح كرو ب شك يه الله كے نزديك بهت بى سخت بات ب- (احزاب: 53)

برادران اسلام او کھے لیجئے کہ کس طرح خداوند قدوس نے قاہرانہ عمّاب کے ساتھ ڈانٹ دیا کہ خبر دار تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تمہارے کی فعل سے ہی کو ایڈا و پہنچے۔ اور صاف صاف فرمادیا کہ وہ تمہارے تمام دہ افعال جن سے نبی کو ایڈا و پہنچے خدا کے نزدیک بہت ہی ہوے گنا ہے کام بیں۔ لہٰذا خبر دارتم سے مجمع کوئی ایسی حرکت نہ صادر ہو جائے جس سے نبی کے قلب نازک پر کوئی صدمہ گزرے۔ درنہ تم شخت گناہ گار ہو کہ قہر قبار و غضب جبار میں گر قمار ہو جائے گے۔

بنی تمیم کے اعراب: ای طرح قبیلہ بنو تیم کے کھے لوگ دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ انفاق سے اس وقت سرور کا کنات ملک از دان مطہرات کے کمی جمرہ میں قبلولہ فرمارہ ہے۔ بید دیماتی لوگ جو آداب نبوت سے قطعاً ناآشا تھے۔ ایک دم مجد نبوی میں کھڑے ہو کر یکارنے لگے کہ:

"أُخْرُجْ إِلَيْنَا فَإِنَّ مَدَحْنَا زَيْنٌ وَّذَمَّنَا شَيْنٌ"

یعنی یارسول الله علی ا آپ گھریں سے فکل کر ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ کیونکہ ہم وہلوگ ہیں کد جس کی مدخ کردیں وہ مزین ہو جاتا ہے اور ہم لوگ جس کی ند مت کر دیں وہ غیب سے داغ دار ہو جاتا ہے۔

ان اعرابیوں کی میہ حرکت اور انداز گفتگور حمت عالم کے قلب نازک پر گراں گزرا تو فور أ بی سور ، حجرات کی بیر آیت نازل ہو گئی:

> ''اِنَّ الَّذِيْنَ يَنَا دُوْنَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُوَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ . وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ \*'(آیت14 تا 5)

یعن اے محرب اب شک دولو گ جو آپ کو جمروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اور اگریدلوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے توبیہ

ان کے لئے بہتر تھااور اللہ تعالی بخشنے والا بڑا مہریان ہے۔

برادران طت الله اقرآن کی ان چکتی ہوئی آنیوں کے قور سے ہدایت حاصل سیجے کہ سرور
کا تنات کے دربار میں جب او ٹی کی ادب کی کی مو من کے اعمال صالحہ کو عارت و برباد کردیت

ہے۔ تو جمطااس مقد س جناب میں گتا خیاں کرنے والے بد نصیب وہاییوں کا کیا حال ہوگا ؟ جو اپنی زبان و قلم سے شان رسالت میں فتم فتم کی بدادیاں کرتے رہتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ!
مسلمانو! خدا کی قتم! میں خدا کو گواہ کر کے علی الاعلان کہتا ہوں کہ بارگاہ رسول میں کتا فی و سلمان کہتا ہوں کہ بارگاہ رسول میں کتا فی و بداد بی کرنے والا پانچ وقت تو کیا؟ اگر بچاس وقت کی بھی نماز پڑھا دور ندگی بحر صائم الدھر اور قائم اللیل رہے۔ مگر ہرگز ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یقیبیاً وہ تی تھار و غضب جہار کا سراوار ہوکر مستحق عذاب نار ہوگا اور انشاء اللہ تعالی دنیا میں بھی وہ ذکیل و خوار اور ہر جگہ خدا کی لعنوں کی بار اور موکر شعر قدار اور ہر جگہ خدا کی

مسلمانوا کاش تم جانے کہ بارگاہ رسالت کے گنتا توں کو خدا کی قباری نے کیسی کیسی عبرت ناک سزادی ہے؟ واللہ بیں ان سزاؤں کا تصور کرتا ہوں تو میرے جسم کا ایک ایک رو نکاخو ف

ے لرزہ برائدام ہوجاتاہے۔

قیم نے محصکر اوریا: حضرات! مجھے اس وقت بارگاہ نبوت کے ایک گستاخ کاواقعہ یاد آگیا۔ جس
کوام بخاری نے باب علامات المنوۃ میں نقل فرمایا ہے کہ ایک نفرانی مشرف بد اسلام ہوااور
مورہ بقرہ و صورہ آل عمران کا حافظ بھی ہو گیااور بارگاہ نبوت میں اس قدر مقرب ہو گیاکہ و تی
بھی لکھنے لگا۔ گر ماگہاں اس کے مر پر بد نصبی کاابیا ہوت موار ہو گیا کہ وہ رحمت عالم کی ب ادلی
کر نے لگاکہ محمد کو تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا میں لکھ کر ویتا ہوں۔ غرض یہ مر دو در مرقد ہو کر
بارگاہ نبوت سے بھاگ نگا۔ لیکن جب یہ مرا اتواس پر یہ تیم خداو ندی نازل ہواکہ نصر انجو ل نے
بارگاہ نبوت سے بھاگ نگا۔ لیکن جب یہ مرا اتواس پر یہ تیم خداو ندی نازل ہواکہ نصر انجو ل نے
بب اس کود فن کیا تو قبر نے اس کی لاش کو باہر چھینک دیا۔ نصرانیوں نے جب اس کی لاش کو قبر
کے باہر دیکھا تو آمیش یہ شبہ ہواکہ شاید صحابہ نے اس کی لاش کو قبر سے نکال دیا ہوگا۔ چنا نچہ
نمر انجوں نے دوبارہ نہایت گہر کی قبر انجوں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ میں اس کی لاش خور بخود نکل
کرز مین کے اوپر آگئی۔ اس وقت انسرانیوں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ کی انسان کا کام نہیں ہے۔
کیل یقینا ہیہ خداکا قبر و خضب بی ہے۔ چنا نچہ ان کو گوں نے پھر دوبارہ اس کود فن کرنا گوارا نہیں
کرز مین نے اوپر آگئی۔ اس وقت انسرانیوں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ کی انسان کا کام نہیں ہے۔
کلکہ یقینا ہیہ خداکا قبر و خضب بی ہے۔ چنا نچہ ان کو گوں نے پھر دوبارہ اس کود فن کرنا گوارا نہیں

(بخارى چ1 ص 511)

كىلادراس كىلاش كوئيينك ديا\_

منه لميرٌ ها بهو كيا: ـ برادران ملت! يك اور دانعه مجي من ليج: ـ

که مکرمه میں ایک بهت پزاد تمنی رسول تھا۔ جس کا نام تھا"ابوالعاص" بیه مر دود اپنامنہ من ها کر کے حضوراکرم ﷺ کومنہ پڑلیا کرتا تھا۔ ایک دن مرور کا نتات کے قلب مبارک پر انتهائی صدمه گزر گیا۔ آپ نے جلال نبوت یس اس کی میہ حرکت دیکھ کر فرمادیا "کُینْ كَذَالِكَ "ليني تواليا بي موجاد الله أكبر محبوب خداكي زبان توكن كي تنجي تقي زبان مبارك ے ان الفاظ كا نكلنا تھاكم ا بوالعاص كامند بميشد كے لئے شرحا مو كيا۔ جو ہروقت باتار ہتا تھا۔

(خصائص كبرى ج2ص 79)

مسلمانوا ہیدوہ ی داقعہ ہے جس کو مولانا جلال الدین روی علیہ الرحمہ نے اپنی مثنوی شریف میں انتہائی پر کشش اور عبرت خیز انداز میں بیان فرمایا ہے کہ آل دان کش کرد و از تح بخاند تام احمد راد بانش کشر بماند

لینی وہ شخص پڑانے کے لئے حضور کے نام احمد کو منہ ٹیڑ ھاکر کے اداکر تا تھا تواس کامنہ ہمیشہ کے لئے ٹیڑ ھائی ہو گیا۔

> باز آمد کائے محمد عفو کن اے ترا الطاف علم من لدن

جب خبیث کامند ٹیزها ہوگیا تو آکر گز گڑاتے ہوئے عرض کرنے لگاکہ اے محمد عظیم آپ معاف کرد بیجئے۔ آپ کے یاس تو علم لدنی کے الطاف کر میانہ ہیں۔

من ترا افوی ہے کر دم زجبل من بدم افسوس را منسوب و الل

میں اپنی جہالت ہے آپ کو قابل افسوس بناتا تھا۔ حالا نکہ میں خود بہت پر ااور افسوس کے

لا ئق ہوں۔

بہر کیف زبان نبوت کا تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ لاکھ رویا، گڑ گڑایا مگر ابوالعاص کا فر کا منہ نبر های روگیا۔

مسلمان بھائید!اس دوایت کو نقل کر کے مولاناروم نے ایک ایسان بھائید! سر دوایت کو نقل کر کے مولاناروم نے ایک ایسان یقینا ہزاروں تاریخی واقعات کا نچوڑ۔ بلکہ عطر ہے اور آب زرے کھنے کے قابل ہے۔ سنے! چوں غدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ یاکان زند

یعنی قداوند تعالی جب سمی بد نصیب کے عیوب کا پردہ فاش کرنے والا ہوتا ہے تواس کی نشانی میں ہے کہ وہ شخص اللہ کے پاک بندول کی شان میں طعنہ زئی اور بدگوئی کرنے لگا ہے۔
حضرات! مولانا کے روم علیہ الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جس شخص کو بد دیکھو کہ وہ خدا کے مقد س بندوں، انبیاء، اولیاء اور صدیقین و شہداء یا علاء و فقباء کی شان میں گتائی و ہا ادبی اور طعنہ زئی اور بدگوئی کر تا ہے تو چر سمجھ لوکہ قبر خداد ندی عذا ہے کا باول بن کراس کے سمر پر مذلا رہا ہے اور یقین کر لوک میر شخص طرح طرح کے عیوب اور بدا تمالیوں میں جتلا ہو کر وون جہان میں فائی و فائم اور ذلیل ورسوا ہونے والا می ہے۔

چنانچہ تاریخی تجربہ ہے کہ خدا کے پاک بندول کی ب ادبی اور ان پر طعنہ زنی کرنے والا ضرور ضرور خدا کے قبر و غضب کا شکار ہوا ہے اور پھر ، وعمر بھر ، و تا ٹر گڑا تار ہا مگر خدا کی رحمت نے اس سے اس طرح منہ بھیر لیا کہ پرور ، گا، کے افضال والطاف کی موسااد حار برنے والی بدلیوں کے باران کرم سے اسے ایک قطر ، بھی نصیب نہیں ہوا۔

عبرت آموز لطیفہ ند میرے بزر گواور بھا ہوااس موقع پر جھے ایک قصدیاد آگیا۔ کس گاؤں میں ایک مغرب زدہ قسم کے مسر صاحب رہتے تھے۔ جن کا محبوب ترین مشغلہ یک تھاکہ دن رات سید صرارے موادیوں سے الجھتے رہتے تھے اور علاء کرام کی بے اولی کر کے ان کا ثمان اڑایا کرتے تھے۔ ایک بن کسی موانا سے یہ مسئلہ ہو چھاکہ مکان کے اندرایک برتن میں دہی رکھا ہوا تھا۔ ایک کتااس مکان میں داخل ہوا۔ جب مالک مکان آیا تو کتا ہواگ نگا اور مالک مکان نے دیکھا کے منہ والے کا کوئی نشان تھانہ دہی کے اوپر بالائی چھی ہوئی تھی۔ تو ایس صورت میں اس دہی کو کھانا شرعاً جائزے یا نہیں ؟

مولاناً نے فتویٰ دیا کہ جب کتے کو بر تن میں منہ ڈالتے منیں دیکھااور اس کا کوئی نشان بھی منیں ملا تو فقہ کے قاعدے ہے "الیقین لا بوول بالشك "مین نقین شک سے زائل نہیں

ہو تا۔ وہ می دی یقینی طال ہے۔ انبذا ابلاشیہ اس کو کی سکتے میں۔ مسٹر نے تڑپ کر کہا کہ :۔

جناب! کتے کے منہ میں دہی لگا : وا تھا۔ البذااس نے برتن میں سے ضرور وہی کھایا ہوگا۔ مولانا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کا کی اور جگہ سے دہی کھا کر یمبال آیا ہو۔ یہ من کر مسر کی رگ شرارت پھڑک انھی اور نہایت ہی ہے بالی کے ساتھ اس نے بحث شروع کر دی اور کہنے لگا کہ جناب خور تو سیجے کہ کتے کی ذات، مکان خالی، برتن میں دہی رکھا ہوا، پھر اس کے منہ میں وہی لگا ہوا دیکھا گیا۔ یہ تمام باتیں زبردست قرائی اور دلاکل ہیں کہ ضرور کتے نے برتن میں سے دہی کھا ہوا گ

مولانائے ہر چند سمجھایا کہ عزیز من! فقہائے کرام نے یہ اصول بتایا ہے کہ جب تک کی چیز کے ٹاپاک ہونے کا یقین نہ ہوجائے اس وقت تک اس چیز کو ٹاپاک نہیں کہا جا مکٹا اوراس قتم کے محض ہے بنیاد شبہات کی وجہ ہے کی چیز کے ٹاپاک ہونے کا 'قزئی نہیں ویا جا سکٹا ورنہ پھر زندگی دو بھر ہوجائے گی کیو کئہ اس قتم کے شبہات تو ہر جگہ پیدا ہوتے رہیں گے۔

مولانا کی بیہ تقریر سن کر مسٹر ایک دم غصہ میں آگ بگولا ہو گیااور علیاء کرام کی شان میں ناشائٹ الفاظ مجتے مجتے فقہائے کرام پر بھی افن طعن کرنے لگا۔ یہ رنگ دیکھ کر بے چارے مولانا صاحب خاموش ہوگئے اور آخر میں یہ فرمایا کہ مسٹر اب تم چلے جاؤ۔ اب میں پچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ لیکن بیہ کجو دیتا ہول کہ تم نے فقہائے کرام کی بے اور بی کی ہے تواشاء اللہ تعالیٰ ضرور تم کواس کا خمیازہ مجکنزائے گا۔

چنانچہ مسلمانو!اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ سننے کے قابل ہے۔ کی بزرگ نے بالکل کی فرمایا

جو جذب کے عالم میں نکلے اب مو من ہے وہ بات حقیقت میں تقدیر النجی ہے چیسے ہی مسٹر گھر پہنچا۔ان کی میم صاحبہ نے کہا کہ مسٹر اہم مرغ ذیج کرکے گوشت تیار کر لو۔ میر اچندن ہار ذرا گندہ ہو گیا ہے۔ میں اس کو دحو کر تھانا پھاؤں گی۔ میم صاحبہ نے چیسے ہی چندل ہار گلے ہے اتار کر زمین پر رکھا۔ایک چیل اڑتی ہوئی جیٹی

اور ہار لے کراڑگی۔ بیگم چلانے کئیں۔ مسٹر دوڑو۔ دیکھو۔ دہ چیل میر اچندن ہار لئے اڑی چلی جا
رہی ہے۔ مسٹر مرغ ذن کرر ہاتھا۔ گھر اکر جو کھڑا ہو گیا تواس کے کپڑوں پرخون کی چھیدی پڑ
گئی۔ مسٹر خون آلود چھری ہاتھ میں لئے چیل کے چیچے پیچے میلوں دور تک دوڑتا چلا گیا۔
چیل ایک جھاڑی کے اوپر ایک اونچو در خت پر جاکر پیٹھ گئی۔ مسٹر نے جنب پھر ہارا تو جیل نے
جھاڑی میں چندن ہارگر اویااور مسٹر نے خار دار جھاڑی میں بڑی مشکل سے گھس کر ہارا ٹھالیا لیکن
جھسے بی چند قدم چلا تو کیاد کھیا ہے کہ ایک ذرخ کی ہوئی عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ گھر اکر
ووڑتا ہوا جب جھاڑی سے باہر لکلا تو پولیس کی پارٹی نظر آئی جسے بی پولیس نے مسئر کو دیکھا۔
فوراً گر قار کر لیا اور دو ہنٹر لگا کر کہا کہ کیوں بے ؟ بدمعاش! تو چشلمین بنا پھر تا ہے! اور تیرا و صندا
ہے۔ ؟ کہ عورت کا گلاکاٹ کر اس کا چندان ہار لئے بھاگر دہا ہے؟

، مسٹر چلایا کہ داروغہ جی! خدا کی قتم میں اس عور**ت کا قاتل نہیں** ہوں۔اور سے ہار تو میر ک

سیم صاحبہ کا ہے۔

مسٹر ابھی اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ داروغہ بی نے دو بنٹر اور مارے اور کہا کہ جموٹا۔ ہے ایمان۔ جموٹی قسمیں بھی کھا تا ہے! پھر موٹی موٹی گالیاں دے کر درواغہ کینے لگا کہ تیرے ہاتھ میں خون آلود جھری، تیرے کیڑوں پر خون کے دھے، تیرے ہاتھ میں چندن ہار۔ ذنع کی ہوئی عورت کی لاش کے پاس سے بھاگر ہاہے۔اتنے قرائن اور دلاکل کے ہوتے ہوئے تیرے سوا اور کون قاتل ہو سکتا ہے؟

دراوغہ کی باتیں س کر مسٹر کاماتھا ٹھنگا۔ کہ یار! مولانا ہے بھی تو میں نے بیک کہاتھا کہ کتے کی ذات، مکان خالی، بھر کتے کے منہ میں دبی لگا ہوا۔ اپنے قرائن اور دلا کل کے ہوتے ہوئے کتے نے ضر ورد ہی کھایا ہوگا۔

مسٹر دل ہی دل میں اپنی جما توں پر افسوس کرنے لگا اور اس کو یقین ہوگیا کہ واقعی موانا نے چ کہا تھا کہ تھے کو علاء اور فقہاء کی ہے او یوں کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا۔ حوالات میں ساری رات روتا اور تو یہ کر تار بتا تھا۔ پولیس نے تش کا مقدمہ چلایا اور قریب تھا کہ مسٹر کو بھائی ہو جائے کہ بالکل ناگہاں کچبری میں عورت کا اصلی تا عل حاضر ہو گیا اور اس نے اپنا اقبالی بیان دیے ہوئے ہے کہا کہ یہ مسٹر بالکل بے قصور ہے۔ اس عورت کا قاعل میں ہوں۔ یہ عورت

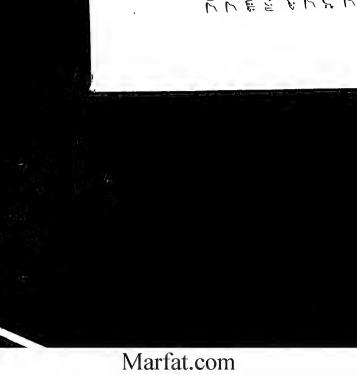

چو تھاو عظ

ر سول ﷺ كاعلم غيب

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

میں پیام زندگی سمجھوں اگر یوں موت آئے
آپ کا در ہو، میرا سر رحمۃ للعالمین
ہم سیہ کاروں کی بخشش کی کوئی صورت نہیں
ناز ہے تیرے کرم پر رحمۃ للعالمین
تیرا جلوہ تخاشب اسرئی کہ فرش و عرش پر
نور حق تھا جلوہ گستر رحمۃ للعالمین
پس خدا ان کو نہ کہنا اور جو چاہو کہو
سب سے بالاسب سے بہتر رحمۃ للعالمین

حضرات محترم! میری آخ کی تقریر کاعنوان "رسول کاعلم غیب" ہے اور میں بغیر کی تمہید کے نہایت سادگی کے ساتھ صرف ای ایک موضوع پر تھوڑی دیر آپ سے خطاب کروں گا۔ لہذا پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ میرے ان کلمات کو سنے تاکہ حق وباطل کا اشیاد جیکتے ہوئے مورج کی طرح آپ کی نگاہوں کے ساسنے آجائے۔

حضرات گرائی! ہم مسلمانان اہلست و جماعت کا بید ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور سرور انہا محبوب کہ ہراا ہم مسلمانان اہلست و جماعت کا بید ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور سرور انہیا محبوب کہرا اہم مجتبی محبر مصطفی میلیند جس طرح تمام کا نئات عالم میں سب سے زیادہ ''اعلم الخلائق'' اعلیٰ اور افضل المخلق ہیں۔ اس طرح آب تمام خلو قات البید میں سب سے زیادہ اور وسیع ترسب میں یعنی آپ کا علم ہویا حال و مستقبل کا سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے بہتر سب سے بڑھ کررہے۔ ماضی کا علم ہویا حال و مستقبل کا دونیا کا علم ہویا آثرت کا عام شہادت کا علم شہادت و علم غیب سب بچھ عطافر مادیا۔ لیمن آپ کو ازل سے ابد تک تمام ماکان و ما یکون کا علم شہادت و علم غیب سب بچھ عطافر مادیا۔ لیمن مرالت میں جلوہ گر اور آپ کی نگاہ تجو سے بیش نظر کر دیا۔ یہاں تک کہ و نیاسے تشریف مرسالت میں جلوہ گر اور آپ کی نگاہ تجو سے کو خبر نہ ہوادر شجرات کا نکات میں کوئی ہے ایسا نہیں وجود میں کوئی ایساؤرہ نہیں کہ جس کی آپ کو خبر نہ ہوادر شجرات کا نکات میں کوئی ہے ایسا نہیں وجود میں کوئی ایساؤرہ نہیں کہ جس کی آپ کو خبر نہ ہوادر شجرات کا نکات میں کوئی ہے ایسا نہیں وجود میں کوئی ایساؤرہ نہیں کہ جس کی آپ کو خبر نہ ہوادر شجرات کا نکات میں کوئی ہے ایسانہیں وجود میں کوئی ایساؤرہ نہیں کہ جس کی آپ کو خبر نہ ہوادر شجرات کا نکات میں کوئی ہے ایسانہیں وجود میں کوئی ایساؤرہ نہیں کہ جس کی آپ کو خبر نہ ہوادر شجرات کا نکات میں کوئی ہے ایسانہیں وجود ہیں کوئی ایساؤرہ نہیں کہ جس کی آپ کو خبر نہ ہوادر شجرات کا نکات میں کوئی ہے انوال وافعال اور

ا ممال داحوال سب بچھے حضور کے چیش نظر ہیں اور آپ ان سب کو اس طرح ملاحظہ فرمارہے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی مجھیلی کو دیکھ رہے ہوں۔

مسلمانوا بہی وہ مضمون ہے جس کواعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان صاحب بریلوی قد س سرہ العزیز نے اپنے ایک شعر کے قالب میں ڈھال دیاہے کہ

سر عرش پر بے تری گزر دل فرش پر بے تری نظر! ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تھے بر عیاں نہیں

برادران ملت! اہل سنت و بھاعت کا یہ عقیدہ کی جذبہ عقیدت کا والہانہ بوش نکلم ،یاکی شاعرانہ تخیل کی طائرانہ پرواز نہیں بلکہ یہ قرآن شریف کی چکتی ہوئی آیتوں کا نور منور اور تعلیم نبوت کے میکتے ہوئے چولوں کاعطر معطرے۔

سارى د نيا پيش نظر : ينه افود صنورني اكرم عظي كاد شاد نوت ب كه:

اِنَّ اللَّهَ قَدْرَفَعَ لِيَ اللَّهُ يَا وَأَنَا أَنْظُوهُ اِلْيُهَا وَالَّي مَاهُوَ كَائِنٌ فِيهَا اللهِ عَل الِي يَوْمِ الْقَيَامَةِ كَاتَمَا أَنْظُرُ الِي عَقِيْ هٰذِهِ

(زر قانی علی المواہب ج 7ص234)

یعنی اللہ عزوجل نے میرے لئے دنیا کو اٹھا کر اس طرح میرے سامنے چیش کر دیا کہ میں تمام دنیا کو ادر اس میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ،ان سب کو اس طرح دکھے رہا ہوں جس طرح میں اپنے اس ہاتھ کی ہمٹیلی کو دکھے رہا ہوں۔

سجان الله - سجان الله أخداك فضل وكرم ادر بيارك مصطفى علين كى نگاه نبوت كاكيا كها؟ الله اكبرا بخدا - ي فرما يا على حضرت قبله عليه الرحمه في كمي

شش جهت، سمت مقابل، شب و روز ایک بی حال دعوم و النجم میں ہے آ پ کی مینائی کی ای طرح رحت عالم اللہ میں ہے آ پ کی مینائی کی ای طرح رحت عالم دوسر کا حدیث میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

فَوْاَلْیَاهُ وَضَعَ کَفَّهُ بَیْنَ کَیْفَی فَوْجَدْتُ بَرْدَانَا مِلِهِ بَیْنَ فَدَیّ فَوْجَدْتُ بَرْدَانَا مِلِهِ بَیْنَ فَدَیّ فَاسَحُدُی اِنْ کُلُ مَنْی وَعَوْفْتُ (مُشَلَقَ بَالِساجِد)

ینی میں نے حفرت حق جل مجد و کا دیدار اس طرح کیا کہ اس نے اپناد ست قدرت

میرے دونوں شانوں کے در میان رکھ دیا تو میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی شنڈ ک اپنی رونوں چھاتیوں کے در میان محسوس کی۔اس سے بعد مجھ پر ہمر چیز روشن ہو گئی ادر میں نے سب

. . اى طرح امير المومنين حفرت فادوق اعظم دصى الله تعالى عند دوايت فرماست بي كه: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَقَاماً فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَلْهُ ، الْحَلْقِ حَتَّى دَحَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ مِنَاذِلْهُمْ وَاَهْلُ النَّادِ مَنَاذِلْهُمْ حَفِظ ذَالِكَ مَنْ حَفِظَةُ وَنَسِيَةً مَنْ نَسِيةً . (مَثَلُوة باب بِدِءالْحَلَّى)

یعنی رسول الله علی ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو ہم کو ابتداء آفریش کے بارے میں خبر دی اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرما دیا۔ یہاں بک کہ اہل جنت اپنی مزلوں میں اور اہل جہنم اپنی مزلوں میں داخل ہو گئے۔ جس نے اس کو یادر کھا اس کو یاد رہاور جس نے اس کو بھلادیا۔ وہ بھول گیا۔

مسلمانوا يم مدين دوسر كردوايت على السطر حوارد مولى به كدند مسلمانوا يم مدين دوسر كردوايت على السطر حوارد مولى به سه المستكوة باب الفتن ) ماتوك غيباً في مقامه دلك إلى يوم القيامية الله حدّث به سه (مشكوة باب الفتن ) لين قيات مك موت والے تمام واقعات اور طالات كو بيان فرماديا۔ اور كس چيز كو بھى مبيس چيووراد

اى طرح معرّت ثوبان محاني د مثى الله عند كابيان ہے كدر مول اللہ عظیفتے نے فرمایاكہ: إِذَّ اللّٰهَ دَوٰى لِيَ الْأَرْضَ قَوَائِيتُ مَشَادِقَ الْآرُضِ وَمَغَادِ بِهَا

لیمی الله تعالی نی میرے لئے زبین کو حمیث دیا۔ توجی نے زمین کے تمام مشرق و مغرب کود کچولیا۔ ''کودکچولیا۔

برادران ملت! معتر کمایوں میں یہ جبکتی ہوئی حدیثیں اعلان کررہی ہیں کہ حضور رحت عالم علاقے کو خدانے تمام کا نکات دنیا کا علم غیب ادر علم شہادت، سب پچھ اس طرح عطافر مادیا ہے کہ ابتدائے عالم سے بنت و جہنم میں داخل ہونے کے وقت تک کے تمام واقعات و حالات حضور مر ورعالم کے پیش نظر ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسپے صحابہ کو بھی ان حالات و واقعات سے مطلع فرمادیا۔ برادران اسلام!اب آپ انصاف فرمائیں کہ ہم مسلمانان ابلسنت کا

متید ان مقد س حدیثوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ آپ یاد نیا کا کوئی انسان جوہٹ دھر م نہ ہواس کے سواادر کیا کہد سکتاہے کہ یقیناً البلسنت دجماعت کا عقید دانمی حدیثوں کا عطرہے۔ براد ران اسلام! برک دہ مفعمون ہے جس کو طاق عالم نے ادشاد فرمایٰ کہ: وعَلَمْكَ مَا لَمْ مَكِنْ مَعْلَمْ وَكَانَ فَصْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِماً ع

لینی اے محبوب! آپ جو کچھے منیس جانے ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطافر ما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔

برادران اسلام! آب آب بتاد بجياك علوم ومعارف كي وه كون كي الي دولت بجور جمة للعالمين كي كالي كالي رحت والي تملي ميس نبيس به اور عالم شهادت اور عالم غيب كاوه كون سااييا منظر ب جو بيار ب مصطفى المنطقة كي نگاه نبوت كيش نظر نبيس به مندا كي متم جن آنكھوں سے خدا كي سارى خدائى كيو نكر اور كيم يو شيره دو محتى بي سے خدا نبيس چھيا بحلاان آنكھوں سے خداكي سارى خدائى كيو نكر اور كيم يو شيره دو محتى بي اور كوئى غيب كيا تم سے نبال ہو بحلا

اور کوئی عیب کیا ہم سے نہاں ہو جملا جب نہ خدا ہی چھیا تم پہ کروڑوں درود

برادران اسلام! بردی مشکل میہ ہے کہ عام طور پر لوگ نبی کے مقام نبوت کی اعلیٰ ترین مذیل سے ناداقف بین اس لئے ان لوگوں کے لئے نبی کے علوم کی وسعت و کثرت کو سمجھانا اور تعمل ہے۔ بہت بردی مصیبت کبریٰ بلکہ قیامت صغریٰ میں ہے کہ لوگ انبیاء علیم السلام کی ذات وصفات کو اپنی ذات و صفات پر قیاس کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین ردی علیہ الرحمہ نے بھی لوگوں کی اس بھی بردی غلطی پر ماتم کیا ہے اور صاف صاف کو کھو داے کہ

جملہ عالم زیں سب گراہ شد
کم کے زابدال حق آگاہ شد

ایمن ساری دنیاای دجہ سے گرائی کی خطرناک بعنور میں پڑ کر گراہ ہوگئی کہ لوگ خداک مقد ک ادر بر گزیدہ بندوں کے بلند مراتب سے آگاہ نہیں ہوئے جس کا متیجہ یہ ہواکہ اولیاء راہم چو خود پند اشتید

یعنی لوگوں نے اولیاء کو اپنے جیسا گمان کر لیااور خدا کے نبیوں کے ساتھ ہم سرگ اور برابری کادعو کی کر بیٹھے۔ بس یمی دہ گئدہ چشمہ ہے جہاں ہے گمر ایہوں کا نجس اور پلید دریا نکل کر بہتا ہے ۔۔۔

ایں نہ دانستند ایثال از عمٰی ہت فرقے درمیاں بے انتہا

ان دنیا داروں نے اپنے اندھے پن سے اتنا نہیں جانا کہ انبیاء علیہم السلام ادر عوام کے در میان بے انتہا فرق ہے۔ اللہ انجراز مین و آسمان میں بھی بڑا فرق ہے مگر اس فرق کی بھی انتہا ہے۔ مگر مولانا کے روم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام ادر عوام میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اس کی کوئی نہایت ادر انتہائی نہیں۔ یعنی اتنا عظیم فرق ہے کہ ہم لوگ اس کا ندازہ نہیں کر سکتے:

برادران ملت! جب خدا کے نبیوں اور عام لو گول کی ذات و صفات میں اس قدر بے انتہا عظیم الشان فرق ہے تو پھر خدا کے انبیاء ورسل کے علوم و معارف کو ہم اپنے علوم پر قیا س کریں۔ خدا کی قسم بیدا تنی بڑی غلطی ہے کہ روئے زمین کی وسعت بھی اس کی حمنجائش نہیں رِ تھتی۔

وہ نکتہ یہ ہے کہ ہمارے علوم و معارف کا ذریعہ ہماری عقل اور ہمارے حواس بین جن کے ذریعے ہم دوسرے انسانوں ہے علوم سکھ سکتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کا ذریعہ علم و تی الٰہی ہے اور وہ ہراہ داست خداو ند عالم الغیب والشہاد ہ ہے علوم و معارف کے نزانے حاصل کرتے ہیں اور منٹوں بلکہ سکینڈوں میں وحی الٰہائی یا وحی مزائی کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کے سینوں میں علوم و معارف کے استے بوٹ بڑے ہو جاتے ہیں کہ زمین و آسان کی و سعتیں ہمی الن کی دریان و آسان کی و سعتیں ہمی الن کی دریان و آسان کی و سعتیں ہمی

علوم آوم کی فہرست:۔ حضرات گرائی! بات آگئی ہے تو ذرا خدا کے سب سے پہلے بی حضرت آدم خلیفة الله علیه السلام کے علوم کی فہرست سن لیجتے جس کو عالم الغیب و الشہادہ نے ایک لمحہ میں ان کے سینہ اقدس کے اندر الہام کے ذریعہ پہنچادیا اور حضرت آدم علیہ السلام علوم ومعارف کی اتنی بلند ترین منزل پر فائز ہوگئے کہ فرشنوں کی قدی جماعت آپ کے علمی

و قاراور عرفانی عظمت کے آگے سر بھیود ہو گئی۔

قطب زماند حفرت شُخ اساعِلُ حتى عليه الرحمه في ابني شرءَ آن تَ تغير يعنى روح البيان مِس آيت كريمه "وَعَلَمَ ادْمَ الْاَسْمَآءَ كُلُهَا" كَى تغير مِس ارشاد فرمايا كه الله عزوجل في حسرت آدم عليه السلام كوتمام نامول كاعلم سلحايا-ان "علم الاسعاء" كا ابتمالي فهرست بيرب فعَلَمَهُ جَمِيعَ أَسْمَاءِ الْمُسْتَمَيّاتِ بشكلً اللّغاتِ

يَحْنَ اللهُ تَوَالَى فَ مَعْرِت آدَم عَلِيهِ السَّلَام كُو ثَمَّام چِرُون كَانَام ثَمَّام زِبَانُون عِن سَحَاديا۔ وَعَلَمْهُ أَسْمَاءُ الْمَلْنِكَةِ وَأَسْمَاءَ ذُونَيْبِهِ كُلِّهِمٍ وَأَسْمَاءَ الْمَحْيُوانَاتِ وَالْمَجَهَادَاتِ وَصَنْعَةٍ كُلِّ شَيْ.

اوران کو تمام الم تکد کے نام اور تمام اولاد کے نام اور تمام حیوانات و جمادات کے نام اور ہر جریح کی صفحوں کے نام و آسماء الممدن و المقرق و اسماء المطبووا لشجو و ما یکون اور تمام گاؤں اور تمام پر بحرول اور در خوں کے نام اور جو آئندہ مجھی وجود میں آنے والے بین ان سب کے نام "و کل نسمته یخلقها الی یوم القیامة "اور قیامت تک پیدا ہونے والے نین ان سب کے نام "و کل نسمته یخلقها الی موم القیامة "اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جان داروں کے نام "واسماء المطعومات والمشروبات و کل نعیم فی المجنة واسماء کل شیء حتی القصعة والقصیعة و فی النجبو علمه سبع ماة الف لغة" (روح البیان 15 ص 100)

اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے اور جنت کی تمام نعتوں کے نام، اور ہر ہر چیز کے نام یمال تک کد پیالداور بیالی نے نام اور حدیث شریف یس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات لاکھ زبانیں سکھائی ہیں۔

برادران ملت! اب كن بن لى آپ نے حفرت آوم عليه السلام كے فرائن علوم كى فرمت؟ اب سوچة كه جب حفرت آوم عليه السلام كے علوم وعرفان كي يه مزل ب تو پر حضور سيد آوم دسر داراولاد آدم خليفه الله الاعظم حضرت محمد رسول الله عليه كا علوم عاليه ك كشرت دوسعت اوران كي رفعت وعظمت كاكياعالم ہوگا؟ پس كہتا ہول كه والله! حضرت آدم عليه السلام كے علوم كوسر كاردوعالم كے علوم سام اتح بحق نبيت مبين موسكتي بعتى ايك قطره كو دريات اوراكي ذره كو صحرات نبيت بالله اكبراكهال علوم آدم ؟ اوركهال علوم سيدعالم؟

فرش تا عرش سب آئیند، هائر حاضر بس شم کھائے ای! تری دانائی ک

رُ صَدَاور وو شريف يَاواز بلنداللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ صَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبُادِكُ وَسَلِّمُ.

شَامِدُ:۔حشرات گرامی! ذراغور تو فرمائے کہ خداد ندعالم جل جلالہ نے اپنے حبیب و محبوب، وانائے غیوب علی فی در و تناکا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ''إِنَّا أَرْسَلْنكَ شَاهِداً وَمُنشِواً وَ لَذِيْواً" لعِن الص محبوب! ب شك بم ف آپ كو كواه اوربشر ونذير بناكر بهجاب-اس آیت میں حفزت حق جل مجد انے اپنے حبیب عظیمی کو تمام انبیاءاور ان کی امتول پر قیامت کے دن"شاہد" یعنی گواہی دینے والا بتایا ہے۔اب مسلمانو!تم بتاؤ؟ کہ کون نہیں جانتا کہ گواہ کے لئے جس چیز کی وہ گوائی دے،اس کامشاہدہ ضروری ہے۔ یہ مسئلہ سب کومعلوم ہے کہ کسی نامعلوم اور بلاد کیھی ہوئی چیز کی گواہی قطعاً غیر معتبر بلکہ شرعاً حرام و ناجائز ہے۔ تو پھر ذرا غورسیجے کہ اگر حضور اقدس ﷺ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کرد نیا کے آخری انسان تک کے اقوال وافعال اور ان کے کوا نَف واحوال کا علم نہ ہو گا تو پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کس طرح قیامت میں ان تمام انسانوں کے بارے میں گوائی دے سکیں گے ؟ کیامعاذ اللہ حضور مناللہ نامعلوم اور بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کی گواہی دیں گے ؟ لہٰذا ٹابت ہوا کہ حضور اقد س میں ہوں میں انسانوں کے تمام اقوال وافعال اور اٹمال واحوال کاعلم ہے۔ تواب اس صورت میں جومسلمان قرآن کی اس آیت پرائیمان رکھتا ہے کہ خدا کے محبوب" شاہد"ہیں تووہ یقینا یمی عقیدہ رکھے گاکہ بلاشبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام انسانوں کے اعمال واحوال اور ان کے اقوال وافعال کو جانتے ہیں ادر جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس وسیع علم کا منکر ہے وہ خدا کی فتم قرآن کی اس آیت کا مکرے۔ بھلاسوچے توسی کداگر کوئی شخص یہ کیے کد میں یہ توانتا ہوں کہ آفتاب نکلاہے گرمیں یہ نہیں مان سکتا کہ آفتاب روشن ہے۔ یایوں کہتے کہ میں یہ تو شلیم کرتا ہوں کہ یہ آگ ہے گر میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ گرم ہے۔ تواں شخف کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ کہ غالبًا اس کے دہاغ کی مشینری فیل ہو گئی ہے اور یہ یا گل خانے کا مہمان بننے والا ہے۔ ای طرح جو شخص یہ کیے کہ میں رسول کو شاہد تو مانتا ہوں اور

میں سے ایمان رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام انبیاء ادر تمام امتوں کے بارے میں قیامت کے دن گوائی دیں گے۔ گر میں سے نشلیم نہیں کر تاکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کوانبیاء ادر امتوں کے احوال و کوائف کا علم بھی ہے۔ تواس شخص کے بارے میں بھی بجواس کے ادر کیا ادر امتوں کے احمال کو اللہ ہوں کہانے کو تم آسانی کی بجلیوں نے جلا کر بھسم کرڈالاہ ور بددینی کے طوفان اور بددینی کے شیطان نے اس کی متابع ایمان کو بالکل غارت و برباد کردیا ہے۔

ملمانو! ذراسوچو تو سبی که کیا بھلا بد ممکن ہے که سورج کوسورج مان کراس کی روشنی کا انكار كياجائے ؟كيابيہ ہو سكتا ہے كہ آگ كو آگ كتے ہوئے اس كى كُرى سے انكار كياجائے ؟كيا یہ عقل کا تقاضا ہے کہ برف کو برف کہتے جائیں اور اس کی ٹھنڈ ک کا چلا چلا کر انکار کرتے ۔ ر ہیں؟واللہ! جس طرح پیہ باتیں ممکن نہیں میں۔ای طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شاہد مانتے ہوئے ان کے علوم اولین و آخرین کا افار کیا جائے یہ بھی نا عمکن اور محال ہے۔ چنانچہ طرى كى روايت بى كەجب" أنَّا أَرْسَلْنْكَ شَاهِداً"كى آيت نازل بوكى توحضور رحت عالم نے بارگاہ خداوندی میں بدع من کیا کہ اے میرے رب کریم! تونے میری شریعت میں بہ تھم ، نازل فرمایا ہے کہ بن دیکھی اور نامغلوم ہا تول کی شہادت جائز بی نہیں ہے تو پھر میں بغیر مشاہدہ اور علم ك كس طرح اوركي كوابى دول؟؟ "فَأَوْحِي اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ أَيُّهَا السَّيَّدُ فَحَنْ نُسُوى بكَ إِلَيْنَا لِنُشَاهِدَ مَلَكُوْتَ الْأَعْلَى "لِعِن الله تعالى في الله تحوب يروى بيجى كداك مروارا ہم آپ کوانے دربار کی سر کرائیں گے تاکہ ملوت اعلیٰ کا آپ کو مشاہدہ کرادیں۔ چنانچہ ایمانی ہوا کہ ایک صدیث میں خود سر کاریدینہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج عرش عظیم ہے میری طلق میں ایک قطرہ چکا" فَعَلِمْتُ بِهَا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ "لِينَي اس قطرے كے مُكِتّے بى جو كچھ بوچكا باورجو بونے والا بسب كچھ من نے جان ليا ( تغير حيني ) سجان الله!

> حفرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر حفرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے

آيت كى چند تفيرين : بزرگان ملت! بهر حال ابين اس آيت كرير كى چند تفيرين جي آپ كونا عُدُلُم وَكَانَ فَصْلُ اللهِ

عَلَيْكَ عَظِيْماً د

یعیٰ اے محبوب آب جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیااور

الله تعالی کا نصل آپ پر بہت بی بڑاہے۔

حضرات تفییر جلالین شریف جو دنیائے اسلام کے تمام مدارس عربیہ میں داخل ہے۔اس كتاب مين اس آيت كي بير تغير لكهي بو كَي ب-"أى مِنَ الْاَحَكَام وَالْفَيْب" يعني الله عزوجل نے تمام احکام اور علم غیب آپ کو سکھادیا۔

تَفْيرروحَ المعانَى مِن حِكَمَ ''مِنْ خَفِيَّاتِ الْأَمُوْرِ وَضَمَا ثِوِ الصُّدُوْرِ اَوْمِنْ اَخْبَارِ (روح المعانى ج5ص 144) الْاَوَّلِيْنَ وَالْانْحِرِيْنَ"

لینی تمام یوشیدہ چیزیں، اور سینوں میں چیسی ہوئی باتیں خدانے آپ کو بتادی ہیں۔ یا تمام ا**گلوں اور بچھلوں کی ساری خبریں آپ کو تعلیم فرمادی ہیں۔ای طرح تفییر روح البیان جل**ا۔ پنجم صفحہ 282 پر تح مریب کہ من الغیب و خفیات الامور ۔ لیٹی خدانے غیب اور تمام یوشیدہ چيزول كاعلم آپ كوعطافرماديا ب-اور تغيير خازن من بي لكھا بند بن أخكام السُّرع وَأُمُوْرِ اللِّينَ وَقِيلَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ

لینی شریعت کے تمام احکام اور دین کی تمام باتیں اور کہا گیا کہ علم غیب غرض جو کچھ بھی آپ نہیں جائے تھووہ سب اللہ تعالی نے آپ کو تعلیم فرادیا ہے۔

برادران ملت آبد چند تفیرول کے نمونے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر ويتي ين، ادر كول ند بو؟ كه آيت من "مَا لَمْ نَكُنْ تَعْلَمْ" آياب اور مدارس عربيكا مبتدى طالب علم بهي اصول فقد كابير مئله جانتا ہے كه "مَنْ وَمَاء أَصْلُهُمَا الْعُمُوْمُ" ليني من اور ما ك اصل وضع عموم کے لئے ہے البذااس آیت مبارکہ کا یمی مطلب ہواکہ وہ تمام چیزیں جو حضور کو نہیں معلوم تھیں۔ان تمام چیزوں کا علم خداوند عالم نے آپ کو عطافرمادیا۔لبذاعوم کی تمام فشمين بلاشبه حضور عليه الصلؤة والسلام كوحاصل هو تكئين\_ خواه وه علم غيب بويا شبادت. بجر آيت كا آثرى جلد "وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ء"اس يربهت بى زبردست اور قوى قرینہ ہے کہ "ما" یہال عموم ہی کے لئے ہے۔ کیونکہ اگر اس سے تمام علوم نہ مراد ہوں بلکہ صرف چندخاص بی چیز دل کاعلم مراد ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کابیہ فرمانا کہ اللہ کافضل آپ پر بہت بڑا

ے، كيا معنى ركھتا ہے؟ چند خاص چيزوں كاعلم توخدانے دو مرے انسانوں كو بھى عطافر مايا ہے۔ در حقیقت "وَكَانَ فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا" كا جملہ تو جبى چپال ہوگا كہ حضور عليہ الصلوة والسلام كے لئے تمام علوم كا حاصل ہونا ما جائے۔ تب بيہ فرمانا مناسب ہوگا كہ چونكہ آب كاعلم تمام كلو قات كے علم سے زيادہ ہے۔ اس لئے اللہ كافضل آپ پر تمام كلو قات سے بڑھ كرے۔

بہر کیف برادران ملت! اب آپ خور فرمائے کہ علم تغییر کے ان عظیم المرتبت بر کول اور مسلم الثبوت عالمول نے قر آن مجید کا اس آیت کی تغییر میں جو پھے ارشاد فرمایا ہے وہ یقینائیک طالب حق کے لئے در خثال ستادوں کی طرح ہوایت کا سامان ہے گر واللہ! حتی کے لئے در خثال ستادوں کی طرح ہوایت کا سامان ہے گر واللہ! حتی ہیں۔ کیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ فضلاء دیو بند عمر بجر ان کتابوں کو پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں۔ کیکن مضرین کی تقریبی ہے ۔ و نے اور نچے بہاڑان لوگوں کو نظر نہیں آئے اور بہیشہ بہی کہ استے بیں کہ "علم غیب کا اطلاق غیر غدا پر کی تاویل سے بھی درست نہیں۔ " بہت اور کیسے رہتے ہیں کہ استے بوے بیال القدر مضرین نے اتنی عظیم غلطی کی ہے جو شر عاکمی طرح جائز نہیں۔ افسوس صد بران افسوس ا

گر بمیں کمتب و بمیں ملّا کار طفلال تمّام خوابرشد!

برادران اسلام! حقیقت توبیہ کہ قرآن مجید کی ہر آیت میں بیارے مصطفیٰ مطابقہ کی مدر و تاب کے مدر و ثناوران کے فضا کو کمالات کے سیکڑوں آفاب وہ بتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہدایت کا نور بھیر رہے ہیں۔ اور مفرین کرام کی تغییروں میں بے شار تقریحات و تغییر بحات کے ایسے ایسے تابناک ستارے جگمگارہے ہیں جن سے صراط متعقم کی شاہراہ پر چلئے دالوں کے لئے رشد وہدایت کی نورانی روشی مل رہی ہے گراس کا کیا علاج ؟ کہ وہ بد نعیب لوگ جن نے دلوں کی دنیا شن نور ہدایت کا چراغ بھے چکاہے وہ آگھ کھول کر آیات اور تقامیر لوگ جن بوئی حدالی آیات بینات کو اپنی چیشم بصیرت اور نگاہ عبرت سے نہیں و کھے بلکہ حق سے میں چہتی ہوئی خداکی آیات بینات کو اپنی چیشم بصیرت اور نگاہ عبرت سے نہیں و کھے بلکہ حق سے میں حدالے وہ آگھ کھوری وہ دیوں میں ہاتھ ہاؤں

مارتے ہوئے بھکتے پھرتے ہیں۔ واللہ! یمی بد بخت لوگ ہیں جن کے بارے ہیں خداو ند قدوس نے ارشاد فرمایا:

لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب اللتي في الصدور ء

یعنی منکروں کے سرول کی آئیمیں اندھی نہیں ہوتی ہیں۔ کیکن دہ آئیمیں جو سینوں کے اندر ہوتی ہیں دہ نابینا ہو جاتی ہیں۔ لینی ان لوگوں کی بصارت تور ہتی ہے کیکن دلوں کی بصیرت تیاہ دیر باد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کوہدا ہے کا نور نظر ہی نہیں آتا۔

ببر کیف فضائل و کمالات محمد بد کا آفآب تواپی پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہاہے اور قیامت تک ور خشاں میں ہے گا۔اب آگر کسی کور بخت کی آگھ اس کو نمیں دیکھ سکتی تواس میں ای کا قصور ہے۔ آفآب کا کوئی قصور نہیں۔حضرت شخصعدی علیہ الرحمد نے اس مضمون کی طرف شارہ فرماتے ہوئے کہا ہے کہ

گر نه بیند بروز څیره چثم چشمه آفآب راچه گناه

یعنی چگاد ژکی آئکھ آگر روز روشن کو نہیں دکھ سکتی تو یہ اس کی آئکھ بن کا قصور ہے آ فآ ب کا اس میں کوئی گئاہ نہیں۔

برادران ملت ابات آگئے ہوت پراہے اسے بلنداورروش منارے سرا تھا اتحاکرروشی دکھا معلم غیب مصطفیٰ علیہ کے جوت پراہے اسے بلنداورروشن منارے سرا تھا اتحاکرروشی دکھا رہے ہیں کہ ان کی نورانیت میں انشاء اللہ تعالیٰ ہر طالب حق اس حقائی حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہوجائے گاکہ بقینا خداو ند والجلال نے اپنے ہی جمال عقیقہ کو جس طرح ہر فضل و کمال میں ہے مثل و بمال بناہے ۔ ای طرح علیم وخیر نے اپنے بیار نے بشیر و نذیر عقیقیہ کے سینہ پر نور کو علم غیب و علم شہادت کے عرفانی خزانوں ہے اس قدر معمور فرمادیا ہے کہ کا کنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے ۔ مادشا تو کس شار و قطار میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جن میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے ۔ مادشا تو کس شار و قطار میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جن علم می میں مقداد ند عالم نے ''و علم ادھ الاسماء کلھا''کا تاج فضیلت رکھ کر ان کی علمی عظمت کے آگے فرشتوں کے فضل و کمال کو سر بعجود کر دیا اور تمام انبیاء و مرسلین جن کے علم و عظمت کے آگے فرشتوں کے میدان میں ذعین و آسان کی و صفیتی می جیں۔ ان سب نزائن علوم کے عرفان کی و صفیتی می جیں۔ ان سب نزائن علوم کے عرفان کی و صفیتی می جیں۔ ان سب نزائن علوم کے عرفان کی و صفیتی می جیں۔ ان سب نزائن علوم کے عرفان کی و صفیتی می جیں۔ ان سب نزائن علوم کے عرفان کی و صفیتی می جیں۔ ان سب نزائن علوم کے عرفان کی و صفیتی می جیں۔ ان سب نزائن علوم کے عرفان کی و صفیتی می جیں۔ ان سب نزائن علوم کے

باد شاہوں ادر شہنشاہوں کا بیہ حال ہے کہ بیہ حضرات علم مصطفیٰ ﷺ کے کمالات کی رفعتوں کے حضور اپنی جبین عقیدت ٹم کر کے زبان حال ہے بقول علامہ بوصیر کی علیہ الرحمۃ بیہ و فلیفہ پڑھاکرتے ہیں کہ

> فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الِلنَّنِيَّ وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَم

لینی یارسول اللہ علی اور اور کا سے عالم ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعیس آب کے جود و کرم کے چند نمونے ہیں اور لوح و قلم کے تمام علوم آپ کے علوم کے دریائے ناپیدا کنار کے چند نمونے ہیں۔ ہی۔ اٹل علم جانتے ہیں کہ اس شعر کے دونوں مصرعوں میں "نمین" جعیش کے چند قطرے ہیں۔ ہی۔ اٹل علم جانتے ہیں کہ اس شعر کے دونوں مصرعوں میں "نمین" جعیش کے لئے ہے۔ جس کا مصل یک ہے کہ لوح و قلم کے وہ علم حجہ کی کا بعض ہی قرآن کا بیر فرمان ہے کہ جم چیز لوح محفوظ میں درج ہے۔ وہ سارے علوم علم حجہ کی کا بعض ہی حصہ ہیں اور لوح و قلم کے علوم کو علم محمد کی ہوت ہی اور بدت ہے جوا کی قطرے کو دریا ہے اور آئے گئے نئے نہ نہیں جانتے ہے دوسب کچھ اللہ تائی تعلق کہ نہیں جانتے تھے دہ سب کچھ اللہ تائی اللہ عَلَیٰ کہ آگے ہو تھی فرما دیا ہے کہ "و گان فصل اللہ عَلَیٰ کُلُوح تعلیم فرما دیا ہے کہ "و گان فصل اللہ عَلَیٰ کُلُوح تعلیم فرما دیا ہے کہ "و گان فصل اللہ عَلَیٰ کُلُوح تعلیم فرما دیا ہے کہ "و گان فصل الحلق ہی ہیں۔ کس محلوج آپ تعلیم نہاں ہے کہ افغان المحلق ہی ہیں۔

آیات علم غیب: بر کیف بزرگان ملت!اب آپ چند آیات کو بھی من لیجئے۔ جن میں علم غیب رسول مطابقہ کے جات میں علم غیب رسول مطابقہ کے جارے اپنی پور کی چنک دمک کے ساتھ اس طرح جلوہ فکن میں کہ جن کو دیکھ کر مومنین کی دنیائے ایمان مطلع افوار بن جاتی ہے۔ سنتے۔ حضرت حق جل مجدہ کا ارشادے کہ:

ُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِئَّ اللّهَ يَخْتَبِىٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ بَشْآء " (آل عمران) لينى اورالله كى بيرشان نهيں ہے كہ تم عام لوگوں كوغيب كاعلم ديدے اللہ جس كوچا ہتا ہے

یعنی اپنے رسولوں کو اپنا مجتبیٰ بنالیتاہے۔ یعنی غیب کاعلم دینے کے لئے ان کو چن لیتا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ربانی ہے کہ:

"عَالِمُ الْفَيْبِ فَلا يُطْهِو عَلَى غَيْبِهِ أَحَدا الله مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولِ و " (جن) لين الله تعالى تمام غيول كاجائے والا ب تووه اپنے غيب پركى كومسلط تبين فرماتا۔ سوائے اپنے رسولوں كے جو "مرتقطى" يعنى پنديده بين-

ا پیار سولوں کے ہو سمر سم ساں پیدہ ہیں۔ برادران ملت! غور فرما ہے۔ بہلی آیت اعلان کر رہی ہے کہ رسولوں کی جماعت جو مجتبی ہیں۔ یعنی تمام انسانوں میں فتق میں۔ان کو خداوند عالم اپنے غیب کاعلم عطافرمادیتا ہے۔ اور دوسری آیت بتارہی ہے کہ اللہ کے رسولوں کا مقدس گردہ جو مرتضی کیعنی خدا کے

پندیدہ ہیںان کوعالم الغیب اپنے علم غیب پر مطلع فرہا تا ہے۔

اب آپ بی بتائے اکہ حضور خاتم النہیں علیقے خدا کے مجتی (جے ہوئے) اور مرتفیٰ (پندیدہ) رسول ہیں یا نہیں ؟ کون کہہ سکتا ہے کہ رحمت عالم مجتبی و مرتفیٰ نہیں ہیں؟ ارب خدای قتم المجتبی اور مرتفیٰ نہیں اور مرتفیٰ خدای قتم المجتبی اور مرتفیٰ ہیں کے دونام ہیں۔ پھر بھلاان کے مجتبی اور مرتفیٰ ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اور جب ساری دنیا کویہ تسلیم ہے کہ میرے بیارے رسول خدا کہ مجتبی ومرتفیٰ ہیں۔ تو پھر ساری دنیا کویہ تسلیم کرنا تابی پڑے گا کہ خداو ندعالم نے ان کو اپنی غیب کے جانے والے ہیں۔ غیب کے علم پر مطلع فرمایا ہے اور یقینی وحت عالم غیب دان اور علم غیب کے جانے والے ہیں۔ لیندا ہیر مسلمان کو دربار رسالت میں انتہائی جوش عقیدت کے ساتھ یہ کہنا چاہئے کہ یارسول النہ علی الم

مر عرش پر ہے تری گزر ول فرش پر ہے تری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عمیاں نہیں

سوت و ملت میں وال سے سیان روبوں کے اس مراد ان گرائی ہیں اللہ ہے ۔ برادران گرائی اقر آن مجید کی ایک آیت ادر بھی من کیجے۔ پروروگار عالم کافرمان ہے کہ: وَمَا هُوْ عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنِ ﴿

لعِن يه نبي غيب بتائے مِن بَخيل نبيس ميں-

سجان الله! مسلمانو! ذراغور کرو۔ خدانے فرمایا کہ میزانبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ خداکا پیے فرمان توجیعی صحیح ہوگا کہ حضورا کرم تلکی کے غیب کاعلم عطا ہوااور وہ دوسر وں کو بتاتے

بھی ہوں۔ کیونکہ بخیل توای کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہواور وہ کی کو نہ ویتا ہو۔ دیکھتے! دیوار کی کو پھر ویتا ہو۔ دیکھتے! دیوار کی کچھے نہیں ہے۔ ای طرح ایک فاقہ مست مفل وقلاش فقیر کو کون بخیل نہیں کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ بخیل نہیں ہے۔ ای طرح ایک فاقہ مست مفل وقلاش فقیر کو کون بخیل کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ بخیل توای کو کہ کھی نہ دے۔ ای طرح کی کو یہ کہا جس کے باس مال ہواور وہ کی کو پچھے نہ دے۔ ای طرح کی کو یہ کہا جس کے باس مال ہواور وہ کی کو پچھے نہ دے۔ ای طرح کی کو یہ کہا جس کے باس مال ہے۔ اور وہ دو مرول کو دیتا بھی ہے تو جب عالم الغیب نے اپنے ہی کی مدح و شامیں یہ فرمایا کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل خبیل تو یعنیا اس کا بی اور صرف یہی مطلب ہے کہ نبی

چنانچہ یہ صرف میری ہی تقریر نہیں ہے بلکہ با کمال مفسرین بیں سے صاحب تفییر خازن نے بھی انتہائی وضاحت اور صفائی کے ساتھ اس آیت کی تغییر میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ:

"يَاتِيلِهِ عِلْمُ الْفَيْلِ فَلَا يَبْحُلُ بِهِ مَلْ يُعَلِّمُكُمْ"

لینی حضورالدس بیل کے پاس خدا کی طرف سے علم غیب آتا ہے تو دواس کے بتانے میں بیلی نہیں فرماتے بلکہ تمام امتیوں کو بھی بتاتے ہیں۔

برادران اسلام! بند انساف فرمائے کہ قر آن مجید کی ان چیکی ہوئی آیات میں اور مضرین کرام کی ان تغیرات و تفریحات میں علم غیب رسول علیت کے کیے کیے کیے روش اور تا بناک جلوے نظر آرہ بین! گرافسوں کہ اس کا کیا علاج؟ کہ پچھ لوگ یا تو ان کی ایمانی بھیرت سلب ہو گئے ہے کہ المبیس میں آتیش نظر منبیل آتیس۔ یادہ اس دور میں بہودیوں کے اجار در بہان کے نقش قدم پر چل رہ بین ارب بین کہ دیدہ دو النت جس طرح یہ بودیوں کے بوب اور پادری تو را آو انجیل میں بی آتیش نظر نبیل انتخاب کی نشانیوں کو چھیایا کرتے تھے ای طرح یہ لوگ بی اختمار رسمت کے نشائل و کمالات کی آبات بینات پر پردہ ڈال کر بیارے مصطفی انتظام کی شان و عظرت رسمت کے نشائل و کمالات کی آبات بینات پر پردہ ڈال کر بیارے مصطفی انتظام کی شان و عظرت کو گھٹار ہے ہیں۔ بیارے مسلمانو الب بھی ان کی متاب کے دوراور کیا کہ سکتے ہیں؟ کہ بد نصبی کے عفریت نے ان کی ماکل بی متاب کی ایمانی بصارت و بیسیرت کو غارت و براد کر کے ان کی بالک بی ایمانی اسے تھی دست د مفلس بناؤالا ہے۔ اعلی مصرت تبلہ بریلوی الرحمہ نے ان کو بالکل بی ایمانی عشل ہے ایک دست د مفلس بناؤالا ہے۔ اعلی حضرت تبلہ بریلوی الرحمہ نے ان کو بالکل بی ایمانی عشل ہے ابرے میں بالکل بی گو ڈیلیا ہے کہ

عقل ہوتی تو خدا سے نہ ارالی لیت پر گھائیں، اسے منظور بڑھاتا تیرا

وہائی و لا کل کارو:۔ خیر۔ برادران ملت! اب اس موقع پر میں مناسب سمحمتا ہوں کہ مکرین علم خیب رسول کی بھی چند دلیلوں کاؤ کر کر دوں تاکہ تصویر کے دونوں رخ آپ کی نظروں کے سامنے آجائیں۔ نئے!

ىبلى آيت توبيہ ہے كە:

قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمُ عِنْدِى حَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ (انعام) بعنی اے تغیر! آپ فرماد بیجے کہ میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتاکہ میرے پاس اللہ کے ٹرزنے میں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانبا ہوں۔

دوسرى آيت بيد،

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْعُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا الْأَهُو ﴿ (انعام) لِعِنْ اللهُ مَلَ عَلِيهِ كَا تَجْيال بِين اللهُ وَمَا جَاسَا ہِ-

تىرى آيت يې كە:

"إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْآرْحَامِ دَوَمَا تَدْدِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداْ دَوَمَا تَدْدِى نَفْسٌ الْآرْحَامِ دَوَمَا تَدْدِى نَفْسٌ بِإِي آدْضٍ تَمُونُ داِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ج " (القمال)

لیمنی بے شک اللہ بی کے پاس قیامت کاعلم ہے اور وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ بچہ دانیوں میں ہے اور کوئی خبیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا؟ اور کوئی خبیں جانتا کہ وہ کس سرز مین میں مرے گا۔ بینک اللہ بہت زیادہ علم والا ہے۔

برادران ملت! بہی وہ چند آیتیں ہیں جن کو علم غیب رسول کے منکرین بڑے طنانہ اور طمطراق کے منکرین بڑے طنانہ اور طمطراق کے ساتھ چیش کر کے رسول کے علم غیب کا افکار کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن ہم اس کے جواب بیں علی الطان میہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم! بلا شبہ یقیناً ان سب آیتوں پر ہماراا بمان ہے۔ مگر افسوس۔ صد ہزارافسوس کہ دیو بندی علماءان آیتوں کے معافی اور مطالب کے بیان کرنے میں بہاڑوں سے بھی بڑی بڑی خیانتیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔

مسلمانوا بیٹک ہم بھی تشلیم کرتے ہیں کہ ان آیتوں کا مضمون یکی ہے کہ خدا کے سواکوئی غیب نہیں جانبا۔ گرای قر آن میں یہ آیت بھی توہے کہ:

"عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُطْهِرْ عَلَى عَلْيِهِ آحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضِي مِنْ رَّسُولِ" (جن)

لیتی خدا عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے پہندیدہ رسولوں کواپناعلم غیب عطافرماتا ہے اورای قر آن میں بیر آیت بھی تو ہے کہ:

"وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَخْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِ" (آل عمران)

لیعنی اور اللہ کی بیہ شان نہیں ہے کہ تم عام لوگوں کو غیب پر مطلع فرمائے لیکن اللہ اپنے ر سولوں میں سے جس کو چاہتاہے اس کو علم غیب بتانے کے لئے چن لیتا ہے۔

اب برادران طمت ازراائها تی توج کم ساتھ فور فرمائے کہ کچھ آیتون کا مغہوم یہ ہے کہ خدا کے سوالوں کو علم غیب حاصل ہو تاہے۔ اب ان دونوں آیتون کے مغہوم میں بظاہر کھا ہواتعار ضاور فکراؤ نظر آتا ہے اور سے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ خر آن کی کی آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ لہذا ہم ان آیتوں میں ہے کہ ایکان لانا فرض ہے۔ آیتوں میں ہے کہ کا انکار کرنے آیتوں کا ایکار کرنے البذا مسلمان بھائیو الب میں صاف صاف ہجا ہوں کہ آگر سول کے علم غیب کا انکار کرنے والون میں دیات داری کا جو ہر ہوتا تو وہ لوگ ان سب آیتوں کو نظر میں رکھ کر ان آیتوں کا ایما مطلب بیان کرتے کہ قر آن کی آیتوں کا لیما مورج کی طرف اور خراؤر فع ہو جا تا اور چکتے ہوئے مورج کی طرف ان آیتوں کا ایما خورج کی طرف ان آیتوں کا بیما خورج کی طرف ان آیتوں کا بیما خورج کی طرف ان آیتوں کا کہ دیو بندی ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کر رسول کے علم غیب کا انکار کرتے خوات ان اور جریا تی کا کہ دیو بندی ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کر رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ جن آیتوں میں بنا ہم علم غیب نبوت کے خوات ان طرح پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ گویا ان بیے دیات آیتوں کو بھی عام میں نہیں پڑھتے بلکہ آیتوں کا قرآن میں وجود بن مجبی۔ آئی کی دورتی مجبی بی ول کر بھی ان آیتوں کو بھی عام میں نہیں پڑھتے بلکہ آیتوں کو مشرک کے شش کرتے ہیں۔

نظیش آیات . ـ مگر بحمه ه نقائی هم انل سنت و جماعت هر گز هر گز انل خیانت اور ملت فروش

نہیں ہیں اور ہم یہود یوں کے احبار ور بہان کے ملعون طریقے پر لعنت بھیجے ہیں اور ہم ہر گز ہر گز بھی بھی خدا کی چمکتی ہوئی آیوں کو نہیں چھپاتے اور ہم علی الاعلان کہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ بیٹک خداکا یہ فرمان سیجے ہے۔ ہر حق ہے برحق ہے۔ کہ:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْوَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهَ مَ

لیمی اللہ کو سوا آسان اور زمین میں کوئی غیب تہیں جاتا۔ اور ای طرح ہم یہ ہمی ایمان

رکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ غداکا فرمان " آگا مَنِ اَدْ فَضَیٰ مِنْ دَسُول ' ہمی صحیح ہے۔ ت

ہے۔ برحق ہے کہ خدا کے پہندیدہ ورسول علم غیب جانتے ہیں اور خداک فتم! ہماراایمان ہے کہ

یہ دونوں پا تیں اپنی اپنی عجد اور اپنے محل وقوع کے لحاظ ہے سوفیصدی درست و صحیح اور حق ہیں

یہ دونوں پا تیں اپنی اپنی عجد اور اپنی مجال یہ فرمایا گیاہے کہ خدا کے سوالوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اس کا

مطلب یہ ہے کہ کوئی فو و بخو و خدا کے بتائے کے بغیر اپنی ذاتی قدرت ہے تمام علوم غیب کو

مطلب یہ ہے کہ کوئی فو و بخو و خدا کے بتائے کے بیندیدہ رسولوں کو علم غیب ہے۔ اس کا مطلب یہ

مطلب یہ ہے کہ خدا کے عطافر مانے ہے بعض علوم غیبیہ مثلاً اکمان و ما یکون کا علم رسولوں کو حاصل ہے۔

ہے کہ خدا کے عطافر مانے ہے بعض علوم غیبیہ مثلاً اکمان و ما یکون کا علم رسولوں کے لئے علم غیب

ہے۔ اور تمام مغیبات کا علم غیب مراد ہے اور جہاں جہاں غیر خداشلار سولوں کے لئے علم غیب

ہے۔ اور تمام مغیبات کا علم غیب مراد ہے اور جہاں جہاں غیر خداشلار سولوں کے لئے علم غیب

ہے۔ اور تمام مغیبات کا علم غیب مراد ہے اور جہاں جہاں غیر خداشلار سولوں کے لئے علم غیب

ہے۔ اور تمام مغیبات کا حاکم غیب مراد ہے اور جہاں بھی منان و ما یکون۔ یعنی جو بچھ ہو چکا ہے اور جو کا ہے اور بھی معنیات کا علم غیب سے مراد "علم غیب علی کا اور دو تھی مغیبات کا علم غیب سے مراد "علم غیب علی کا دور جو کا ہے اور جو کا اور لوری و قلم کا علم سب سے اس یعض ہیں واخل ہیں اور مید تمام علوم حضور علیہ الصلوق والسلام کو خداتوں کی کے خداتے حاصل ہیں۔

خودبدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ نقیمان حرم بے توثیق

برادران طت ایس نے جو ضدا کے علم غیب اور رسول کے علم غیب میں یہ فرق بیان کیا۔
تو آپ یہ نہ بھے کہ یہ میرے دماغ کی انگیا میر کی خیال تک بندی ہے بلکہ علم تغییر کے بوے
بزے پہاڑوں نے اس کی نفر ت فرمائی ہے۔ چنانچہ تغییر بیضاوی میں آیت 'فل کا افول لکی میندی حَز آئِنُ اللّٰهِ وَ لَا اغْلَمُ الْفَیْبُ 'کی تغییر میں صاف صاف تکھا ہے کہ 'فیلِهِ وَلَا لَّهُ عَلَی اللّٰهُ اللّٰهُ ' بی الْفَیْبُ بِالْاسْتقال لَینی علم غیب داتی اللہ کے سواکوئی خمیں جانا۔ فرما ہے اس عبارت کااس کے سوااور
کیا مطلب ہے ؟ کہ علم غیب عطائی رسولوں کو حاصل ہے۔

بہر کیف!اب یہ مئلہ ایک حد تک ٹور علیٰ ٹور ہو گیا کہ علم غیب ذاتی تو خدا کا خاصہ ہے۔ یہ علم غیب خدا کا خاصہ ہے۔ یہ علم غیب عطائی یقیقاً مرکب کے خابت کرتا یقیقاً شرک ہے۔ لیکن علم غیب عطائی یقیقاً رسولوں کے لئے خدا کی عطامے حاصل ہے اور حضور خاتم النبیین علیقیاً کو عالم الغیب والشہادہ نے سب رسولوں سے زیادہ علم غیب عطافرہایا ہے۔ کیونکہ آپ کی شان میں اس رب کر یم کا

ارشادے کہ:

وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْماً.

لعنی اے محبوب! آپ جو کچھ نہیں جانے تھے ان سب چیز دں کا اللہ نے آپ کو علم عطافر ما دیا ہے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔

پارٹی چیزوں کا علم: حضرات! اب میری اس تقریر سے سورہ لقمان کی آیت کریمہ کا مضمون بھی حل ہو گیا کہ خداد ند عالم فیجو بدارشاد فرمایا کہ قیامت کب آئی ؟ بارش کب ہوگی ؟ چیدوان میں کیا ہے؟ کون کل کیا کام کرے گا؟ کون کبال مرے گا؟ ان پائی چیزوں کا علم بھی پنجیر خدا اللہ تھا کہ و حاصل ہے۔ چنا نی عارف باللہ حضرت شخ احمد صادی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

"قَالَ الْعُلَمَاءُ ٱلْحَقُّ آلَهُ لَمْ يَخُرُجُ نَبِيُنَا مِنَ اللَّذِيَا حَتَّى إِطَّلَعَهُ اللَّهُ عَلَى بِلْكَ الْمُحَمَّسِ وَلَكِنَّهُ أَمِرَ بِكُسِّمِهَا" (صادى 30 ص260)

علی بلک العصب و وجنه امو بحقیها سر صادی ی مساله اس وقت تک و نیاست نشریف نہیں اللہ العصب کے جمال کے اللہ تعلق اس وقت تک و نیاست نشریف نہیں کے گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو ان پائج چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ لیکن خدانے اپنے صبیب کو ان علوم کے چھپانے کا حکم فرما دیا۔

اور حفرت تفسبالوقت سيدى عبدالعزيزه باغ رحمة الله عليد نـــنـ تويهال تكـــ فرماياكــ: ''حُيفُ يَخْفَى آمُوُ الْمُحَمِّسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَالْوَاجِدُ مِنْ آهْلِ التَّصَوُّفِ مِنْ أُمَّتِهِ الشَّوِيْفَةِ لَا يُمْكِنَهُ التَّصَوُّفُ إِلَّا بِمَعْوِفَةِ هٰذِهِ الْمُحَمِّسِ" (كاب ابريزص 158)

لین ان پاغ چزوں کا علم حضور پر کیسے مخلی رہ سکتا ہے؟ جب آپ کے ایک صاحب تصرف امتی کو بغیران پانچوں علوم کے تصرف ممکن خیری!

مسلمانوا حضرت قطب الوقت سيرى عبد العزيز دياغ عليه الرحمه ك اس تول في واضح كر دياكه حضور تو حضور بين ان كي ارفع واعلى شان كا توكيا كهنا حضور ك خدام اور غلاموں كو بھى ان پائج چيزوں كاعلم ہوتا ہے۔ چنانچه حضور عليه الصلوٰة والسلام كى امت كے اقطاب كو ان چيزوں كاعلم خداد ند تعالیٰ كے عطافر مانے ہے ہواكر تاہے اور وہ لوگ پناى علم كى ہنا ہر باذن

الله عالم من تصرفات فرماتے ہیں اور جب اقطاب کو ان چیزوں کا علم ہو تاہے۔ تو پھر بھلا غوث العالم کے علوم کا کیا حال ہو گا؟ اور چراولین و آخرین کے سر دار حضور احمد محتار عصف کے عالم کی وسعوں کا تو یو چھنائی کیاہے؟ کہ دہ ہر چیز کے عالم وجود میں آنے کا سبب ہیں اور ساری کا مُنات انہیں کے طفیل میں پیدا ہوئی ہے اور وہ باؤن اللہ تمام عالم کا کتات پر تصرف فرمارہے ہیں۔ سِعان الله سِعان الله \_

و بی نور حق و بی ظل رب، ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب

نبیں ان کی ملک میں آساں کہ زمیں نہیں، کہ زماں نہیں

علم قيامت: - برادران ملت!ان پارچ علوم مِن پبلاعلم، قيامت كاعلم ہے۔ يعني قيامت كب ہو گی؟اس کے بارے میں عارف باللہ ﷺ احمد صادی رحمۃ اللہ علیہ نے سور وَاحزاب کی آیت: وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ كَى تَغْيِرِ مِن فَرِيا كَهُ

''وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ وَقْتَ السُّوَالَ وَإِلَّا فَلَمْ يَخُرُجْ نَبَيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى اطَّلَعُهُ اللَّهُ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْمُغِيْبَاتِ وَمِنْ خُمْلَتِهَا السَّاعَةُ لَكِنْ أَمِوْ بِكُتْمِ ذَالِكَ" (صادى 30 ص289)

لینی جس وقت کفارنے آپ سے قیامت کا سوال کیا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوّة والسلام كوقيامت كاعلم نهيس تقاورنه حضور عليه الصلؤة والسلام ونياسے اس وقت تك تشريف نیں لے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام غیوب کے علوم پر مطلع فرمادیااورا نہیں میں سے قیامت کا علم بھی ہے لیکن اللہ تعالی نے آپ کو یہ تھم دے دیا تھا کہ قیامت کب آئے ك-ال علم كوآب امت مع جميائين!

برادران ملت! غور فرمائے! بیہ ان مغسرین کرام کے اقوال و عقائد ہیں، جن کواگر ملت اسلامیہ کاستون محکم کہا جائے۔ تو میہ بھی اظہار حقیقت سے کچھ کم ہی ہو گااور اگر ان مقد س بزرگوں کو آسان امت کے در خشال ستاروں سے تعبیر کیا جائے تو یہ بھی کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ اب نیملہ آپ کے ہاتھ یں ہے کہ ان مقدس اولیاء امت کے عقائد مارے لئے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔یاان ہارگاہ نبوت کے گتاخوں کی بکواسیں، جنہوں نے علم نبوت کواس قدر گھٹایا کہ معاذ اللہ! مرور کا خات کے بارے میں پہال تک لکھ دیا کہ ان کو دیوار کے پیچے کا بھی

علم نہیں۔اور معاذاللہ!ان کاعلم جانوروں اور پاگلوں کے مثل ہے۔ تو بہ تو بہ۔ (نعوذ باللہ منہ)
مسلمانو! ذراغور تو کر وکو حضور علیہ الصلؤة والسلام کے بتائے ہی ہے تو آج مسلمانوں کا بچہ
بچہ یہ جانتا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی اور محرم کی دس تاریخ ہوگی اور قیامت سے پہلے
بہت می نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ مثلاً یا جو جی انجوج کا لکتا ، وجال کا خروج، حضرت مہدی کا ظہور،
حضرت علینی علیہ السلام کا فزول، نفخ صور، حساب و کتاب وغیرہ۔ یہ ساری باتیں سرور کا مُنات
نیا بی امت کو بتاوی ہیں۔

تو برادران اسلام! للدانساف فرمائے کہ جوذات اقد س قیامت کادن، قیامت کی تاریخ،
قیامت کا مہیند، قیامت کی سب نشانیاں اپنی امت کو متادے۔ اس کے بارے میں سبہ کہنا کس
طرح جائز ہوگا؟ کہ ان کو قیامت کا علم ہی نہیں تھا۔ ہاں صرف ایک چیز لینی قیامت کا سنہ حضور
علی ایک اس کو قیامت کا علم ہی نہیں تھا۔ ہاں صرف ایک چیز لینی قیامت کا سنہ حضور
عمود دیا تھا۔ اور اس میں اللہ در سول کی بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔ چنا نچہ ایک بڑی مصلحت اور
عمت سبہ مجمی تھی کہ اگر حضور قیامت کا سنہ بھی امت کو بتادیج تو قر آن خدا کا کلام جمونا ہو
جاتا۔ کیونکہ حضرت حق جل مجد کا ارشاد ہے کہ '' کو ناقیہ کھٹم ایک بغذ تھے،'' یعنی قیامت تو بالکل
جاتا۔ کیونکہ حضرت حق جل مجد کا کا رشاد ہے کہ '' کو ناقیہ کھٹم ایک بغذ تھے،'' یعنی قیامت تو بالکل

اب آپ بن ہتا ہے کہ آگر دن، تاریخ مہینہ کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کا سند بھی امت کو ہتا دیتے تو بھر قیامت کا آثا ہائک کیے ہوتا۔ لوگ ہیشہ گئے رہنے کہ اب قیامت کو استے ہرس استے مہینے، استے دن باتی رہ گئے ہیں۔ پھر خدا کا فربان ''لا تأتیکہ اللا الم ایک علم نہیں تھا۔ آثر حروف مقطعات اور آیات مشابهات کے معانی کو بھی تو حضور علیہ السلام نے امت کو نہیں تایا۔ تو کون کہ سکتا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام نے امت کو نہیں تایا۔ تو کون کہ سکتا ہے؟ کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کو حروف مقطعات اور آیات مشابهات کا علم نہیں تھا۔ آگر کوئی بد نصیب ہے کہہ دے کہ حضور کو قرآن کے حروف مقطعات اور آیات شابہات کا علم نہیں تھا۔ آگر کوئی بد نصیب ہے کہہ دے کہ حضور کو قرآن کے حروف مقطعات اور آیات شابہات کا علم نہیں تھا۔ آگر کوئی بد نصیب ہے کہہ دے کہ حضور کو قرآن ایک لیک لید نصابی ہو کہ کا اللہ تعالیٰ پر میں کیا م فرایا جس کو اس کے حدوف کا کا اللہ تعالیٰ پر میں بین خواتی کو اس کے حدوف کا کا الزام آئے گا کہ اس نے صبیب سے ایسی لغت میں کلام فرایا جس کو اس کے حمید نے سبیب نے سبیب نے سبیب نے تبین جانتا اس سے کوئی صبیب نے سبیب نے تبین کیو تبین جانتا اس سے کوئی

انگریزی زبان میں گفتگو کرے تو آپ بی بتائے کہ اس کو لغویت کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے؟ بہر کیف۔ مسلمانو! ہم مسلمانان اہل سنت کا سید عقیدہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ نے یقیناً ا پنے محبوب کو قیامت کا علم عطا فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلاق والسلام خوب جانتے تھے کہ قامت كس آئے گی۔

بچہ دانی میں کیا ہے:۔ بہر حال حفرات! قیامت کے بارے میں تو آپ من چکے۔ای طرت ال کی بچه دانی میں لڑکا ہے یالئر کی ؟اس بات کا علم مجمی خالق کا نتات نے سر ور کا نتات کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ مشہور محدث ابو قیم نے اپٹی شہر ہ آفاق کتاب د لا کل اللہ ہ قیس ایک حدیث تحریر فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصافق والسلام کی چی ام الفضل حضور اقدس کے پاس سے گزریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چی جان! تہمارے حمل میں لڑکا ہے جب بیر پیدا ہو تواس کو میرے یاس لانا۔ چنانچہ ام الفضل کا بیان ہے کہ میرے فرزند تولد ہوااور جب میں اس کو خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو حضور نے اس کے دائے کان میں اذان اور باکیس کان میں ا قامت پڑھی اور اپنالعاب دئن اس کو چٹایا اور اس کا نام عبد اللہ رکھا اور پھر جھ سے فرمایا کہ "إِذْهَبِيْ بِأَبِي الْمُحْلَفَاءِ"لِعِنْ طَفَاء كَ بِابِ كُولِ عِادً

حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے میہ سن کر بڑا تعجب موااور میں نے اپنے شؤ ہر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ توانہوں نے خود دربار نبوی میں حاضر ہو كردريافت كياكه يارمول الشيك أآب في مرع يح كم بارك بين ايسااياار شاد فرمايا ب؟ توسر كاردوعالم في جواب دياك بال-بال- من في ايما في كهاب-

''هُوَ آبُ الْخُلَفَاءِ حَتَّى يَكُونُ مِنْهُمُ السَّفَّاحُ حَتَّى يَكُونُ مِنْهُمْ

الْمَهْدِيُّ حَتَّى يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي بِعِيْسَى ابْنِ مَوْيَمَ"

لینی بیر تمهارا بچه واقعی خلفاء کا باپ ہے۔ای کی تسل ہے"سفاح" بھی ہوگا۔ای کی اولاد میں "مبدی" بھی ہوگا۔ یہاں تک کہ ای کی اولاد میں ہے کچھ لوگ حضرت علینی بن مریم علیما الطام كے ساتھ نماز برھيں گے۔ (تاريخ الخلفاء ص15)

برادران ملت! غور فرمائي إكداك حديث مين رحمت عالم نے صرف اتابي نہيں فرمايا كدام الفضل كے شكم ميں فرزند بے بلكداس نيج كے مستقبل كے بارے ميں يہ سب غيب كى

خریں بھی دے رہے ہیں کہ یہ بچہ ظفاء بنوالعباس کا مورث اعلیٰ ہو گااور اس کی نسل سے ظفاء پیدا ہوں گے اور اس کی نسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک باتی رہے گی۔

بیان اللہ! بیان اللہ بررگو اور دوستو! یہ تو حضور خاتم النہیں علیہ کے علم غیب کی جلیاں ہیں۔ ابی۔ ان کے علوم ومعارف کی وسعوں کا تو کیا بی کہناہے؟ یہ تواعلم الخلق ہیں ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب نه خدا می چمپا ، تم پیر کروڑوں درود

حضرت نوح علیہ السلام جو یقیناً بیارے مصطفے علیہ کے خوشہ چیس ہیں۔ان کے علوم کی گہرائیوں کامقام اتئاار فع واعلیٰ ہے کہ وہ خداد ندعالم سے اس طرح د عاما نگتے ہیں کہ:

"رُبِّ لا تَلَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفْرِينَ دَبَّاراً م" يعنى اس مير سرب از مين يركى كافركو آباد مت چيوز

"إِنَّكَ إِنْ تَقَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا د"

لینی اگر تونے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ توبیالوگ بڑے بڑے برکار و کفار جنیں گے۔

و کی لیجے۔ مفرت نوح علیہ السلام کی چیشم بصیرت کی غیب دافی کا علوہ کہ کفار مر دوں کی پشت میں جو نطف سے اور کا فرات عور توں کے رخم میں جو حمل سے۔ وہ لڑک ہیں یا لا کباں انہیں صرف انتائی علم نہیں۔ بلکہ آپ توان کے بارے میں یہاں تک علم رکھتہ سے کہ ان کے دلوں میں کفر ہوگایا ایمان اور دو بدکار ہوں گے یا نیکو کار۔

برادران ملت! للد بتائے کیا ہد دلائل و شواہ کے اونے اونے مزارے ہم کواس بات کی ہدایت جمیں کرتے؟ کہ خاصان خداء انہاء واولیاء کو خدا کی عطاست" مَا فِی الْاَرْ خام" اندن کی بجہ دانیوں شن کیا ہے؟ اس کاعلم ہوا کر تا ہے۔ مسلمانو! میں بالکل چ عرض کر تا ہوں کہ واللہ!
ان آیات بینات اور دلائل و شواہ کے حق تمایناروں پر شدو ہدایت کے سینکروں پر اخ جگرگا رہے ہیں۔ جن کے طالبان حق کو تور ہدایت کی روشی ہتی ہی تی ہی کہ اس کا کیا علاج ؟ کہ یکھ الیے بدنصیب ہردور میں رہے جن کے کانوں، آنکھوں اور دلوں پر شقاوت کی الی مہرلگ چکی ہے کہ دونہ حق تی نے الی مہرلگ چکی ہے کہ دونہ حق تن خیا ہیں مہرلگ چکی

پول کی تی سے کٹ سکتاہے ہیرے کا جگر مرد نادال پر کلام نرم و نازک بے اثر

کل کیا کرے گا؟: حضرات ای طرح پائج علوم میں سے بید علم کد "کون کل کیا کرے گا؟" اس کا علم بھی حضرت حق جل مجدانے اپنے بیارے دسول ﷺ کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ کون نہیں جانباکہ جنگ خبیر کے دن سر کاردوجہال نے بیا اعلان فرمایا کہ:

"لا غُطِينَ هذِهِ الرَّعِيَةَ غَداً رُجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وُرَسُولَة" ( مَكلوة إب منا تب على )

یعنی کل میں یہ جھنڈا اس مر د کودوں گا جس کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گااور دہ اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کر تاہے۔

چنانچہ رحمت عالم نے دوسرے دن حجنڈاحعنرت علی رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست میں دیااورانہوں نے خیبر کو فتح کرلیا۔ میں دیااورانہوں نے خیبر کو فتح کرلیا۔

حضرات! فرما ہے۔ کیا اس حدیث ہے یہ ثابت نہیں ہو تا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ون قبل بی بیہ بتادیا کہ کل حضرت علی خیبر کو فئے کرلیں گے۔ یقینا اس حدیث سے بی ثابت ہو تا ہے۔ اور ونیا میں کوئی ایبا عقل والا نہیں ہو سکتا جو اس کا اٹکار کر سکے۔ اب آپ سوچنے اور بتا ہے کہ یہ "مَاذاً فَکُسِبُ عَداً" یعنی کل کون کیا کرے گا؟کا علم نہیں ہے تو پھر اور کیاہے؟

کون کہال مرے گا؟:۔اچھااب پانچ علوم میں ہے اس علم کے بارے میں بھی من لیجے کہ "کون کہاں مرے گا؟"

برادران ملت!اس حدیث کو عالباً آپ صاحبان بار بارس بچکے ہوں گے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور سرور کا نکات نے ایک دن قمل بھا ایک چھڑی سے میدان جنگ میں لیکر تھینج کر بیر فرمادیا تھا کہ بید فلاں کا فرکے قمل ہونے کی جگہ ہے اور بید فلاں کا فرکے مقتول ہونے کا مقام ہے۔اس حدیث کے راد کی کابیان ہے کہ:

"فَلَمَّا فَاتَ اَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضَعِ يَدِ رَمُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ" (مسلم 25 باب غزوة بدر)

یعنی مقولین کفار میں ہے کوئی بھی حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام کے ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے۔ ایک ذرہ بھی نہیں ہٹا۔ جس جگہ جس شخص کے آئل ہونے کی جگہ آپ نے معین فرمادی تھی۔ ای جگہ اس کی لاش ملی۔

ا بغرض میں کہاں تک آپ کو دلا کل سناؤل۔ خلاصہ یہ ہے کہ خداد ندعالم نے اپنے حبیب کو ہر اس چیز کا علم عطا فرمادیا جس کو حبیب خدا نمیں جائے ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا وہ مقد س عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث اور تعلیمات صحابہ کا عطر معطر اور نور مقطر ہے۔ پڑھے وروشریف باواز بلند۔

ٱللَّهُمُّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَمْ صَلُوةً وُسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ.

علم غیب رسول اور صحاب کرام: برادران اسلام!اب آخریس ایک بات ادر عرض کرے میں آپ ہے بات ادر عرض کر کے میں آپ ہے د خصت ہوتا ہوں ادر بدائیں چیتی ہوئی بات ہے کہ منکرین کے لئے ایک بہت بری وعوت غور د فکر کر کے یہ فیصلہ کریں کہ رسول کے علم غیب کاسٹلہ عقائد اسلام کی کس منزل میں ہے؟

اور وہ بات یہ ہے کہ ہر شخص اس کو تو جانتا اور مانتا ہے کہ قر آن مجید کو سب سے زیادہ جن بزرگوں نے سمجھا وہ صحابہ کرام کی مقد س جماعت ہے۔ آئ علاء دیو بند جن جن آیتوں کو پڑھ پڑھ کر رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کمیا صحابہ کرام قر آن کی ان آیتوں کہ بیس تھیں؟ دیا بھر بیس فرن کہ بیس خیس کا تکوں سے جو بہ کہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام قر آن کی ان آیتوں کا علم تھا اور انٹازیادہ علم خیس نہیں۔ نہیں بھرگا ہے کہ صحابہ ترام کو ان سب آیتوں کا علم تھا اور انٹازیادہ علم میں کہ تو سامت کے ان است کے ان است کے ان کا علم خیس ہوگا۔ کیونکہ آسان امت کے ان در ختاں ستادوں نے خود صاحب قر آن کا علم نہیں ہوگا۔ کیونکہ آسان امت کے ان کا علم نبیت سے علم قر آن کا نور حاصل کیا تھا۔ اس لئے علم نبوت کا فیمان جس قدر صاحب کے سینوں میں موجزن ہوا۔ ظاہر ہے کہ دوسروں کو بیٹرف نے علم نبوت کا طاب تھا ہے۔ یہ شرف نے طابہ تیا مت کے طوی کے سینوں میں موجزن ہوا۔ ظاہر ہے کہ دوسروں کو بیٹرف نے طابہ تیا مت کے طاب

۔ محرکیا غور کرنے اور سوچنے کی بات ہے کہ ان آ بھوں کا عمل اور پورا پورا علم رکھنے کے باوجود محابہ کرام باربار حضور اقد میں عظیمات ہے۔ چنانچہ

صدیوں کی مشہور و متند کتابوں میں "کتاب الفتن" و "کتاب الرقاق" کی سینکڑوں مدیثیں ایک بین بین مضور علیقے نے صحابہ کو غیب کی خبریں دیں۔ تو کیا دنیا کا کوئی عالم یہ بتا سکتا ہے؟ کہ محابہ نے بھی بھی ہم کہا ہو کہ یارسول اللہ علیقے! آپ غیب کی خبریں کس طرح دے رہے بیں؟ قرآن میں تو یہ ہے "خدا کے سواکوئی غیب جانبای خبیں۔"

مسلمانوا بیں چین دے کر کہتا ہوں کہ قیامت تک کوئی عالم یہ نہیں بتا سکتا کہ بھی بھی کی محل محل بھی بھی کی محل کے در سول سے غیب کی خبر من کریہ کہا ہو بلکہ ہر کمتب خیال کے علاء جانے ہیں کہ صحابہ کا خود یہ عمل اور دستور رہا کہ وہ ہر بار رسول کروگار علیہ کے غیب کی خبر وں پر ایسا مضبوط و مستحکم ایمان رکھتے تھے کہ جس طرح تھے اور حضور کی بتائی ہوئی غیب کی خبروں پر ایسا مضبوط و مستحکم ایمان رکھتے تھے کہ جس طرح انہیں رسول کی بتائی ایک بھی بھی کی خبروں پر ایسا مضبوط و مستحکم ایمان دی ہو کر انہیں رسول کی بتائی ہوئی غیب کی خبروں پر یقین واطمینان ، بلکہ حق الیقین اور محکم ایمان تھا۔

یس پوچھا ہوں کہ علاء دیوبندیں وہ کون ساعالم ہے جو اس حدیث کو نہیں جانگہ جس کو اسام بخاری نے "باب ما یکوہ من کشوۃ السوال" کے تحت نقل فرمایا ہے کہ حضور اکرم علیا ہے کہ حضور اکرم علیا ہے کہ دن قلم کی نماز اداکر نے کیا جد مغبر پر دون افروز ہوئے اور قیامت کے دن ادر قیامت سے پہلے کی بڑی بڑی ہونے والی یا توں کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس چیز کے بارے میں جھے سوال کرو گے میں تہبیں اس جگہ میں ہوں۔ تم لوگ جس چیز کے بارے میں بھی جھے سوال کرو گے میں تہبیں اس کی خبر دول گا۔ یہ تن کر لوگ بہت تیادہ دو نے گئے اور حضور بار بار فرمانے گئے کہ جھے کی خبر دول گا۔ یہ تن کر لوگ بہت تیادہ دو نے گئے اور حضور بار بار فرمانے گئے کہ جھے کی خبر دول گا۔ یہ تو حضوں گڑا ہو گیا۔ یہ تفاق کھڑا ہو گیا۔ یہ تفاق کھڑا ہو گیا۔ یہ تفاق کھڑا ہو گیا۔ یہ تو کھا کہ تیا در مول کا اللہ میں کبال وا عل مول گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ تو ہر کا دنے فرمایا کہ تیرا شھانا جہنم ہے۔ پھر عبد اللہ بین مذافہ ہوں گا۔ یہ والی اللہ علی کبال دول اللہ عمل کیا در عرض کیا یارسول اللہ علی کا در عرض کیا یارسول اللہ علی کا در عرض کیا یارسول اللہ علی کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ صدائد ہے۔

مىلمانو! غور كرد كم مجمع عام مى حضورا كرم ﷺ نوگول كو باربار للكار رہ ہيں كہ تم لوگ جو چا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ كيول جناب! بيات كہ جو چا ہو مجھ سے پوچھ لويد كون كہد سكتا ہے؟ خدا

کی قتم اید بات تووہ کی کہد سکتاہے جس کے بینے میں تمام علوم کا خزانہ جمع ہواور جوعلم غیب اور علم شہادت سب کچھ جانتا ہو۔ گھر دو شخصوں نے دوغیب کی خبر وں کا سوال کیا۔ ایک کا سوال ہے کہ میں جنتی ہوں یا دوز فی؟ اور دوسر اید دریافت کرتا ہے کہ میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں؟اور سرکارر سالت نے بلاتا ل ان غیب کی دونوں خبر وں کا جواب بھی دے دیا۔

مىلمانو! كىابخارى كى اس حديث نے جينجوڑ جينجوڙ كريه نہيں بتاديا؟ كە محابە كرام كايمى عقیدہ تھاکہ سر کاروو جہاں کو خدا کی عطاہے علم غیب حاصل ہے۔ بقیینًا اس حدیث نے اور اس جیسی سینکڑوں حدیثوں نے پیاعلان کر دیا کہ حضور اقد س علیقیہ خود بھی بہت می غیب کی خبریں دية رب اور صحابه كالمجمى يجى ايمان تفاكه حضور عليه الصلؤة والسلام كويقينا علم غيب حاصل ے۔ورند صحابہ کرام مجھی ہر گز حضور سے غیب کی ہاتیں ند دریافت کرتے اور حضور اگر غیب کی خبریں دیتے تو صحابہ ضروریہ سوال کرتے کہ قرآن میں جب خدانے یہ فرمادیا کہ خدا کے سوا كوئى غيب نبين جانبا- تو بحريار سول الله علية آب كوكس طرح غيب كاعلم بوكيا؟ مكر خدا كواهب کہ مجھی بھی صحابہ نے حضور کی بڑائی ہوئی غیب کی خبروں پر نہ اعتراض کیا۔ نہ کسی کواس میں مجھی ذرہ برابرشک ہوا۔ بلکہ تاریخ محابہ سے پہ چلنا ہے کہ محابہ کرام تھلم کھلاا بیناس عقیدہ کا اعلان واظهار فرمایا كرتے تھے كه ني ميلينية "غيب دال" بي اور علم غيب جائة بي- چنانچه مجھے ال وقت ایک حدیث یاد آگئ۔ جس کو محمد بن احاق محدث فے اپنے "مغازی" میں نقل کیا ہے۔ مالک بن عوف کے دوشعر :۔حضرات!روایت ہے کہ قبیلہ ''جوازن'' کے رئیس مالک بن عوف جنگ حنین میں فکست کے بعد طائف بھاگ گئے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے بیہ اعلان فرمادیا کہ آگروہ مسلمان ہو کر بلیث آئے تو میں اس کے اہل وہال کو داپس لو ٹا دوں گا۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ تورحت عالم نے ان کے اہل وہ ال کو واپس کر دیا۔ رحمت عالم کی اس کر پمانہ عنائیت کو دکھیے کر مالک بن عوف کے سینے میں جذبہ تشکرے ان کادل اس قدر متاثر ہوا کہ انہوں نے جوش عقیدت میں فور اُہی حضور کی نعت میں ایک تعیدہ مدحید پڑھا۔ جس کے دوشعر آپ بھی سنتے اور جذب تاثرے سر دھنے۔ حفرت مالک بن عوف رضی الله عنه عرض کرتے ہیں کہ

مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِوَاحِدٍ فِى النَّاسِ كُلِهِمْ كَمِثْلٍ مُحَمَّدٍ أَوْفَى فَأَعْظَى لِلْحَزِيْلِ لِمُجْتَدٍ وَمَنَى نَشَاءُ يُخْبِرُكُ عَمَّا فِيْ غَلِم

لینی تمام انسانوں میں حضرت محمد علیقت کا مثل ندیس نے دیکھاند سنا۔جو سب سے زیادہ وعدہ کو پوراکرنے والے ،اور سب سے زیادہ مال کثیر عطاکرنے والے ہیں اور تم جب چاہوان سے پوچھ لو۔وہ کل آئندہ کی خبرتم کو بتادیں گے۔

حضرات! روایت ہے کہ نعت کے بیداشعار سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان سے خوش ہوگئے اور ان کے لئے کلمات خیر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک حصہ بھی عنایت فرمایا۔ (حاشیہ الدولة الممکیہ ص 167)

حضرت حسان کی ایک نعت : ای طرح مشہور مداح نی حضرت حسان بن تابت محابی رضی الله عنه کے دو نعتیہ اشعار بھی قابل نها عمد اور بڑے بی ایمان افروز ہیں جو زر قانی علی المواہب جلد (1) صفحہ 327 پر درج ہیں۔ عبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان کیا فرماتے ہیں ؟ شنے۔

نَبِيٌ يُونى مَا لَا يَوَ النَّاسُ حَوْلَهُ

وَيَتْلُواْ كِتَابَ اللَّهِ فِيْ كُلِّ مَشْهَدٍ فَانُ قَالَ فِيْ يَوْمِ مَقَالَةً غَايِب

فَتَصْدِ يُقْهَا فِي ضَخْوَةِ الْيَوْمِ ٱوْغِدَا

لینی نبی ایخ گرد و پیش میں ووسب کچھ دیکھتے ہیں۔ جن کو دوسرے تمام انسان نہیں دیکھ پاتے ہیں اور نی ہر جگہ خدا کی کتاب کی تلاوت فر ہائتے ہیں۔

اوراگرنی کوئی غیب کی بات کی دن فرمادیں تو آج یا کل کے روزروش میں اس کی تقدیق ہو جاتی ئے:

حضرات گرامی! حضرت مالک بن عوف اور حضرت حسان بن ثابت دونوں محابوں نے حضور کے دربار بیں ان اشعار کو پڑھا۔ جن کا مضمون میں ہے کہ خبر

دیتے ہیں مگر شہنشاہ رسالت نے ان اشعادہ کو من کرنہ منع فرمایا۔ نہ ان و ونوں سے تو بہ کا مطالبہ فرمایا۔ بلکہ ان دونوں کے حسن عقیدت کے جذبات کی عزت افزائی فرماتے ہوئے خوشی کا اظہار فرمایااور انعام عطافر مایا۔ اگر واقعی ان شعروں کا مضمون شرک یا کم از کم غلط ہی ہو تا۔ تو خدا کی قتم ضرور ہمارے حضوران دونوں سے تو بہ کراتے اور ہر گزیر گزیمھی بھی ان شعروں کو سننا محوارانہ فرماتے۔

افساری بچیوں کے گیت: - حضرات! حضرت مالک بن عوف اور حضرت حمان بن ابات وغیرہ کا تو خیر بورے بورے صحابہ کبار جل شار ہے۔ ابنی۔ جس تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کے علم غیب کامسکد دور صحابہ میں اتا مشہور اور اس قدر شہرہ آقاق تفاکہ دسخی سفی بچیاں بھی اپنے اشعار اور حمیتوں میں حضور کے علم غیب کے نفتے گایا کرتی تھیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی دوایت ہے کہ حضرت رتئے بنت معود بن عفراء فرماتی جی کہ حضور علیہ الصاؤة دالسلام میری شادی کے دن میرے گھر تشریف لائے تو بچیاں دف بجا بجا کر میرے ان باپ داداؤں کا مرشد شریف کی معرب جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ای در میان میں اچا کھ ایک لوگ نے نفت شریف کار مصر عرب الحالی کار کی نفت شریف کار مصر عرب عرب الحالی کر کیا۔

وَفِيْنَا نَبِي يَعْلَمُ مَا فِي غَلِ

لین مارے در میان دہ نی میں جو کل آئندہ میں ہونے والی باتوں کو جائے ہیں۔ فقال دَعِیْ هذبه وَقُولِیْ بالذِیْ کُسْتِ تَقُولِیْنَ

(مشكوة باب اعلان النكاح)

یعنی حضور نے بچی کی زبان ہے سے مصرعہ سن کر فرمایا کہ اس مصرع کو رہنے دوادر وہی کہو جو کہدر ہی تھیں۔

برادران ملت! غور فرمائي كديد انصاركى بجيال بين جونهايت ب تكلفى ك ساته يد معرع كاتى جين كدند

وَفِيْنَا فَبِيٍّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَلِهِ لينى نبى غيب دان ميں جو كل آئنده كى بات جائے ہيں۔ مسلمانو! يہ تجربہ بے كہ بچوں كجيوں كى زبان پروہى اشعار اور گانے پڑھ جاتے ہيں۔ جن

کا بروں میں بہت زیادہ چرچارہا کہ تاہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مصرعہ ان بجیوں کا بنایا ہوا نہیں تھا بلکہ
یقینا کی بڑے صحابی کا کہا ہوا مصرعہ تھا۔جواس قدر زبان زد ظائق اور مشہور آفاق ہو چکا تھا کہ
چھوٹی چھوٹی جیوٹی بجیوں کو بھی یاد ہو گیا تھا۔ حضورا کرم علیہ ہے نہ کی گی زبان سے یہ مصرعہ سنالیک نہ من فرمایا۔نہ یہ فرمایا کہ یہ مصرعہ شرک ہے بیا گناہ ہے بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ اس کو چھوڑ دواور
وئی شہدائے بدر کا مرشہ پڑھو۔جو تم پڑھ رہی تھیں۔اگر اس شعر میں کوئی شرک بیا گناہ کی بات
ہوتی شہدائے بدر کا مرشہ کی ہونے کے فرض تھا کہ اس سے منع فرماتے۔ لیکن آپ نے اس
مصرعہ کو گناہ نہیں بتایا بلکہ چو ککہ شہدائے بدر کے مرشے سے آپ کو کیف آرہا تھا۔اس لیے
مصرعہ کو گناہ نہیں بتایا بلکہ چو نکہ شہدائے بدر کے مرشے سے آپ کو کیف آرہا تھا۔اس لیے

یس کہتا ہوں کہ اے دنیا جرکے انساف پندو۔ للہ!انساف کرواور بتاؤکہ اس حدیث میں کون ساایسالفظہ ؟ جس سے یہ سمجھا جائے کہ حضور کے لئے کل آئندہ کا علم ماننا شرک ہے۔
بار ہا ہماری آپ کی مجلسوں میں ایسا ہو تا ہے کہ ایک قاری کوئی رکوع پڑھتا ہے۔ یا ایک نعت خوال کوئی نعت پڑھتا ہے۔ اور اٹل محفل کو کیف ماصل ہو تا ہے۔ چر ناگہاں وہی قاری یا نعت خوال کوئی دوسر ارکوع یا دوسری کا محت میں کہ آپ خوال کوئی دوسر ارکوع یا دوسری کو بڑھت رہے۔ تو آب ہی بتائے ؟ کہ اس کا مطلب اس کورہ خور میں مقالی کا کو بڑھتے دیسے دوسر ارکوع یا دوسری نعت پڑھی دہ شرک یا گناہ یا غلط کیا ہو تا ہے؟ کہ قاری کیا نعت خوال نے وہ دوسرارکوع یا دوسری نعت پڑھی دہ شرک یا گناہ یا غلط ہے۔ معاذ الند۔ پھر حضور کے ارشاد "دُعِی ھذہ" کا یہ مطلب کی طرح ہو سکتا ہے؟ کہ دوسری یعنی کہ کہ کہ اس کا بادہ ہو کہا۔

خلاصہ کلام: بہر کیف برادران ملت! میری اس تقریر کا خلاصہ بیہ کہ رب العزت جل جلالہ نے جس طرح اپنے حبیب مکرم ﷺ کوبے ٹار میجزات اور فضائل و کمالات سے سر فراز فرمایا ہے۔ ای طرح آپ کو کاکان دیا یکون مینی ماضی وحال اور مستقبل کے علم غیب کا علمی ٹزانہ بھی عطافرمادیا ہے۔ جو بلاشیہ آپ کا ایک عظیم الثان میجزہ ہے۔

لیکن خوب اچھی طرح آل مسئلہ کو ذہن نشین کر لیجے کہ ہم مسلمانان اہلسنت وجماعت کا یک عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوق والسلام کا علم غیب خداو ندعالم کا عطا کیا ہوا ہے اور آپ کا میہ علم غیب رفتہ رفتہ بڑھتارہا۔ یہاں تک کہ آپ کا علم ماکان وما یکون آس وقت کل ہو گیا۔ جب

يوراقر آن نازل ہو كيا- ي

پر مرک کا میں میں میں اور یہ بھی واضح کر دیا ہوں کہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ خداوند قد وقد من میں نیاں فتم کے علم عطافرائے تھے۔ ایک تو وہ علوم تھے کہ جنہیں امت کو بتا وہ س نے حضور کو تین قتم کے علم عطافرائے تھے۔ ایک تو وہ علوم تھے جن کے بارے میں آپ کو خدا کی علم نف سے یہ اختیاد دیا گیا تھا کہ جس کو جا بمیں بتا کمیں اور جس سے جا بمیں جہائیں جہائیں۔ بیسے کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جس کو جا بمیں بتا کمیں اور جس سے جا بمیں جہائی کہ آپ نے خاص خاص صحابہ کو بتایا اور عام امتیال بہت سے رموز واسر اراور غیب کی خبریں کہ آپ نے خاص خاص صحابہ کو بتایا اور عام امتیال کی سنہ اور حروف مقطعات اور آیات متنابہات۔ چنانچہ تفیر روح البیان ج 3 ص 180 بر یہ حدیث تحریر ہے کہ:

فاورثنى علوم الا ولين والاخرين وعلمنى علوماً شتى فعلم اخذ عهداً على كتمه وهو علم لا يقدر على حمله غيرى وعلم خيرنى فيه وعلم امرنى بتبليغه الى الخاص والعام من امتى.

یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم کا وارث بنایا۔ اور مجھے چند قتم کے علوم عطا فرمائے۔ ایک وہ کہ خدانے ان کے چھپانے کا مجھ سے عہد لیا اور بیہ وہ علوم تنے کہ جن کے اٹھانے کی طاقت میرے سواکسی میں نہیں تھی اور ایک وہ جن کے بتانے اور چھپانے کے بارے میں خدا نے مجھے اختیار دیا۔ اور ایک وہ علوم جن کے بارے میں خدانے مجھے یہ تھم دیا کہ میں ان علوم کو ای امت کے جرفاص وعام تک مجھے اور ا

برادران ملت! الحاصل علم غیب مصطفظ علیه کے بارے بیں اہل سنت کا عقیدہ بالکل بے غبار اور ایمانی صداقت کی روشی سے برانوار ہے۔ اس کئے ہم ان لوگوں سے جواپنے تلم کی نوک اور زبان کے خنجر سے امت مسلمہ کے ایمانی سکون و قرار کو غارت کرتے رہتے ہیں، مخلصانہ گزارش کرتے ہیں کہ نشد! آپ لوگ رسول کے علم غیب کا انکار کر کے مسلمانوں کے ثیر ازہ کو منتشر نہ کریں اور اتحاد و ملت کے مشخکم و مضوط تلعہ کو اختلاف کے ڈاکنامیث سے مسار و ملیامیٹ نہ کریں۔ اور بارگاہ مصطفظ علیہ کے علم کو گھٹا کر ان کے در بار عظمت میں سوء ادب کے ممانا عظیم سے باز رہ کر اپنی دخیا و آخرت کو ہلاکت و بربادی سے بچائیں اور مسلمانان اہل

سنت کو لازم ہے کہ اپنے عقائد حقہ پر انتہائی عزم واستقامت کے ساتھ قائم رہیں اور دربار نبوت کے گستاخوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ مولی عزۃ جل ہم سب کو نیک توثیق عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ غاتمہ بالخیر نصیب فرمائے (آبین)

> وما علينا الا البلغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالىٰ على حبيبه محمد واله وصحبه اجمعين.

يانجوال وعظ

# نعرة رسالت

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے ول یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ آلهِ وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ م

أَلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِيْ فَضَّلَ نَبِيَّهُ الْمُصْطَفِّحِ عَلَى الْعَالَمِيْنَ جَمِيْعاً ﴿
وَاقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُلْنِئِينَ الْحَطَّائِيْنِ الْهَالِكِيْنَ شَفِيعاً ﴿
وَالصَّلَاهُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ كَانَ فَضَّلَهُ فِي اللَّارَيْنِ رَفِيعاً ﴿
وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللَّذِيْنَ آصَابُوا بِطَاعَتِه فِي الْجَنَّةِ مَكَاناً
عَلِيَّا ﴾ أمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْانِ الْعَظِيْمَ ، وَالْفُرْقانِ الْكُورِيْمِ

اعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَغْضًا مَ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيْنِ يَتَسَلَلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَقَاعَ فَلْيَحْلُو اللَّذِيْنَ يُحَالِفُوْنَ

عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِينَبَهُمْ فِتَنَةً أَوْ يُصِيِّبَهُمْ عَلَابٌ ٱلِيَمْ د (ثور: 63)

حضرات گرائی! میں اپنی تقریرے پہلے حضرت مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمہ کا ایک سلام بارگاہ رسالت میں بطور نذرانہ عقیدت پیش کر تا ہوں۔ آپ حضرات ایک ایک باربآواز بلند درود سلام کاورد فرمائیں۔

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلوة وسلاماً عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

> اے مدینے کے تاجداد ملام اے غریوں کے عمکمار ملام تیری اک اک ادا پہ اے پیارے: سو دروددیں فدا، بزار ملام میرے آتا پہ، میرے پیارے پر

میری جانب سے لاکھ بار سلام میری گری بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام "دبِ مَلِنہ" کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہو شار سلام پردہ میرا نہ فاش حشر میں ہو اے مرے حق کے رازدار سلام عرض کرتا ہے سے حن تیرا تجھ ہے اے ظلا کی بہار سلام

محترم ماضرین! سور أنور كی اس نورانی آیت میں رب العزت جل وعلانے این صبیب مرم نور مجسم علیلی کے این صبیب مرم نور مجسم علیلی کے دربار نبوت كا ایك برا بی پر نور ادب ہم بندوں كو سكھايا ہے۔ جو در حقیقت شان ایمان بلكہ ایمان كی جان ہے۔

حفرات! فالق كا نئات جل جلاله كاار شاد كراى ب كه:

لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿

لین اے ایمان دالو! تم لوگ رسول کے پکارنے کو ایسانہ تظہر اؤ جیسا کہ آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہو!

وبال میں گر نتار ہو جائے گااور تم پر قبر ذوالجلال کی ایمی ایمان سوز بیکی گر پڑے گی کہ تم دونوں جہاں میں خراب و خشہہ حال ہو جاؤ کے۔ کیوں نہ ہو ؟ کہ رسول مکرم خدا کے نائب اکر ماور خلیفة اللہ الاعظم میں اس لئے رسول کی پکار در حقیقت خدا کی پکاد ہے۔ لہٰذا کہاں تمہاری پکار ؟ اور کہاں رسول کی پکار؟ دونوں میں بڑافرق ہے

چہ نبت فاک رابا عالم پاک یادِ محمد یادِ خدا ہے دعوت حق ہے بلاتے یہ ہیں

اور دوسری تغییریہ ہے کہ اے ایمان والوا تم لوگ میرے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو بلکہ جب تم لوگ میرے رسول کو پکارو تو نہایت بی تعظیم و تکریم اور زم آواز کے ساتھ انتہائی متواضحانہ و منکسر اند لہجہ میں ''یار سول اللہ، یا بی اللہ میا صبیب اللہ ''کہر کر پکارا کرو۔ (کٹرالا بمان وغیرہ)

برادران ملت اس آیت میں یا پورے قرب آن کی کی آیت میں بھی خداوند قدوس نے بید انہیں فرمایا ہے کہ آم لوگ میرے رسول کو مت پکار وبلکہ یہ فرمایا ہے کہ آم لوگ میرے رسول کو اس طرح نہ پکار وبلکہ یہ فرمایا ہے کہ آم لوگ میرے رسول کو اس طرح نہ پکار وجیے کہ آم لوگ آپ میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ بلکہ آم پر فرض ہے کہ آم افہیں ایسے اعماز خطاب اور معزز القاب سے پکارو۔ جو ان کی عظمت شان کے شایان شان اور تہاری والبانہ خطاب اور معزز القاب سے پکارو۔ جو ان کی عظمت شان کے تایان شان اور تہاری والبانہ کھتیدت اور نیاز مندی کا نشان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آم لوگوں کے آپس ش ایک دوسرے کو پکار نے کے جنے طریقے ہیں شاک کے بیان میں ایک دوسرے کو پکار نے کے عام طور پر یہ طریقے ہیں کہ جمی آم لوگ رشتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیے اے باپ، اے مل ان کے بیان اور جمی نام یاکنیت کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیے اے باپ، اے مل ان کے بیان اور جمی نام یاکنیت کے ساتھ ایک داکرے جو جیے اے زیر، اے عمرو، اے فلال کے باپ، اے فلال کے بیان اور دور۔

تو مسلمانوا قرآن کی یہ آیت کا تجعلوا دُعَاءَ الرُسُولِ بَیْنَکُم کَدُعَاءَ بَعْضِکُمْ بَعْضًا دنے یہ بتادیاکہ فروار تم لوگ جن طریقوں سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو

ان طریقوں سے مجھی بھی ہر گز ہر گز رسول کونہ پکار نابککہ ہمیشہ انہیں ایسے طرز خطاب اور گر ال قدر القاب سے پکارا کروجس سے کمال اوب اور حسن تعظیم کی جلالت نمووار ہو اور رسول کی عظمت و و قار اور رفعت واقد آر کا اظہار ہوتا ہو۔ چنانچہ عارف باللہ حضرت علامہ احمد صاو کی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تغییر شری فرماتے ہیں کہ:

"لَا تُنَادُوْ بِاسْمِهِ فَتَقُرُلُوا يَا مُحَمَّدُ وَبِكُنْيَتِهِ فَنَقُولُوا بَاآبَالْقَاسِمَ بِلْ نَادُوهُ بِالتَّمْظِيْمَ وَالتَّكْرِيْمَ وَالتَّوْقِيْرِ"

يعى حضور عليه العسلاة والسلام كانام ياكنيت لے كرند بكار وبلك ان كو تعظيم و بحر مح اور تو تير ك ساتھ بكارو-"بائ قَفُولُوْ ا يَا وَمُسُولُ اللّهُ يَا مَيى اللّهُ يَا اِمَامَ الْمُوْسَلِيْنَ" يعِنَ النّبي س كهدكر بكاروك يارسول الله، يا بى الله يا المرسلين-

"وَاسْتُفِيْلَةَ مِنَ الْاَيُةِ اللَّهُ لَا يَجُوزُنِلَاءُ النَّبِيّ بِغَيْرِ مَا يُفِيدُ التَّغْظِيْمَ لَا فِيْ حَيَاتِهِ وَلَا بَغْدَ وَقَاتِهِ"

لینی اس آیت سے سمجھ لیا گیا کہ حضور کو بجز ان القاب کے جن سے تعظیم ظاہر ہوتی ہو سمی دوسر سے لفظ سے پکارنا جائز نہیں ہے اور سے تھم حضور کی حیات پاک میں جھی تھااور آپ کی وفات کے بعد بھی بیکی تھم ہے۔

" لَهَاذًا يُعْلَمُ أَنَّ مَنِ السَّتَحَقَّ بِجَنَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ "كَافِرٌ مَلْعُونٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاَئِرَةِ" (صادى 35 ص149)

یعنی اس آیت سے بیر تجمی معلوم ہو کمیا کہ جو شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقد س جناب میں کوئی بے ادبی کرے دوکا فراور دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔

سجان الله، سجان الله، خداد تد قدوس حضرت علامه صادی کی قبر منور کو اپنی رحمت کے پھولوں ہے بجر دے کہ آپ نے کتنی نفیس اور ایمان افروز تقریر تحریر فرمائی ہے اور ''لا فینی خیاتیہ و کلا بنعذ و فاتیہ'' فرما کر آیامت تک کے لئے اس مسئلہ کو صاف فرمادیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ووفات وونوں ہی حالتوں میں اخبیس ایسے نفیس انداز خطاب اور ایسے شاندار القاب ہے بگارا جائے کہ جمس میں تقظیم و بحریم کا اعلان اور عظمت واحرام کا اظہار ہوتا ہواوروہ معزز القاب یہ جی کہ افہم ایر سول اللہ ایا میاس المرائل سلین کہہ کر پکارا جائے

اور ہر گز ہر گز ان کا نام لے کر، یا کوئی رشتہ جوڈ کریا کی ایسے لفظ سے انہیں نہ پکارا جائے جس
سے عظمت کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ محابہ کرام کی پوری تاریخ زندگی کا مطالعہ کرو۔ محابہ
کرام میں رسول کے طرح طرح کے رشتہ دار موجود ہے۔ حضرت عباس دھفرت عزہ بچاہے
حضرت علی بچپازاد بھائی ہے۔ حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم خر ہے۔ حضر
عثان غنی داماد ہے۔ گر خدا کی قتم ااس آیت کے نازل ہوئے کے بعداس کی کوئی مثال نہیں مل
عثان غنی داماد ہے۔ گر خدا کی قتم اس اس آیت کے نازل ہوئے کے بعداس کی کوئی مثال نہیں مل
عثان غنی داماد ہے کہ کر پکارا ہو۔ یا حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم نے اے داماد کہ کر پکارا ہو بلکہ
اے بھائی اکبہ کر پکارا ہو۔ یا حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم نے اے داماد کہ کر پکارا ہو بلکہ
ہرا کیک نے جب بھی پکارا آنویار سول اللہ اور یا بی اللہ تک کہہ کر پکارا۔ اب بابستہ اس آیت
نے نول سے پہلے بعض صحابہ بھی یا محمد اور یا بیا القاسم کہہ کر پکارا۔ اس بابستہ اس آیت
کے نودل سے پہلے بعض صحابہ بھی یا مجمد اور یا بیا القاسم کہہ کر پکارا۔ جب البیابیت اس آیت کے نودل سے پہلے بعض صحابہ بھی یا مجمد اور یا بیا القاسم کہہ کر پکاراتے تھے۔ مگر اس آیت کے نودل سے پہلے بعض صحابہ بھی یا مجمد اور یا بیا القاسم کہہ کر پکارتے تھے۔ مگر اس آیت کے نودل سے پہلے بعض صحابہ بھی عظم اور یا بیا القاسم کہہ کر پکارتے تھے۔ مگر اس آیت کے نودل سے پہلے بعض صحابہ بھی یا مجمد کو نام لے کر نہیں پکارا۔

ر سول کو رشنتول سے پکارٹانہ برادران مٹ ارسول کے رشتہ داروں کے لئے یہ بھی جائز نہیں تھا کہ دورسول کو اپنارشتہ جوڑ کر پکاریں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کو سجھنے اور سمجھانے کے لئے میں ایک مثال بیش کرتا ہوں۔ ذراغورے سنے:

جس وقت کوئی امام امت کے لئے مصلے پر کھڑا ہو تاہے تواس کے پیچھے مقد یوں میں امام کا باپ ، امام کا دادا، امام کا بھائی ، امام کا بیٹا بھی ہو تاہے۔ گر مسئلہ بیہ ہے کہ ہم مقد می نیت با ندھ قد مقت کی کہ گاکہ " یقیجے اس امام کے "اب اگر امام کا باپ نیت باندھ وقت بجائے بیچھے اس امام کے ، یہ کہ کہ " یتیجے اپ بیٹے کے۔" وادا کہ " یتیجے اپ نیٹ کے کہ " یتیجے اپ بیٹ کے " تو کی بیٹ کے کہ " یتیجے اپ بیٹ کے " تو کی بیٹ کے کہ " یتیجے اپ بیٹ کے کہ " یتیجے اپ کے " تو کی بیٹ کے کہ " یتیجے اپ بیٹ کے کہ " یتیجے اپ کے " تو کی اس طرح کہنے سے اقتداء کی نیت درست ہو جائے گی ؟ ہم گز نمیں ۔ بلکہ اقتداء کی نیت ای دوست ہو جائے گی ؟ ہم گز نمیں اس کی کہیں کہ " یتیجے دست درست ہو گی ۔ جب امام کا بیٹا سب یمی کہیں کہ " یتیجے اس امام کے بیٹ امام جب امامت کے مصلے پر کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کو کی رشتہ دار کیوں نہ ہو سے یاد کر بائی جائز نمیں ہے ۔ بلکہ ہم شخص کے لئے خواہ اس کا گنائی قر جی رشتہ دار کیوں نہ ہو اس کو امام بی کہنا لازم ہے تو ای طرح جب خدائے اپ عبیب کو سارے عالم کا امام بنا کا امام بنا کو امام بی کہنا لازم ہے تو ای طرح جب خدائے اپ عبیب کو سارے عالم کا امام بنا کو امام بی کہنا لازم ہے تو ای طرح جب خدائے اپ عبیب کو سارے عالم کا امام بنا کر

رسالت کے مصلے پر کھڑا کر دیا تو سارے عالم کواگر چہ دور سول کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔اب انہیں رسول ہی کہنا پڑے گاد دیار سول اللہ کہہ کر بی انہیں پکارنا ضروری ہوگا۔

یایوں سمجھ لو کہ بائی کورٹ کا بتی بیٹینا کمی کا بیٹا، کمی کا بیٹا کوئی مقدمہ لے کر جائے گا تو ان سب کو بھی ازروئے قانون "فی میں اس کا باپ، داوایا بیٹا کوئی مقدمہ لے کر جائے گا تو ان سب کو بھی ازروئے قانون "فی صاحب" ہی کہہ کر پکار ایادادا نے بیٹا کہہ کر پکار ایادادا نے بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار ایادادا نے بیٹی کو عدالت کا مقدمہ جل جائے گا اور یہ لوگ مزالے ہوئے کا مائے کہ کر پکار ایادادا کا مقدمہ جل جائے گا کہ منہ پر رونق افروز فرمایا اور ان کورسول کے معزز عہدہ سے سر فراز فرما دیا۔ تو اب رسول کے رشتہ دار ہما لیک پر فرض ہے کہ انہیں رسول ہی کہ اور انہیں یا رسول کے دشتہ دار ہما لیک پر فرض ہے کہ انہیں رسول ہی کہ اور انہیں یا دو انہیں یا ہمینیا احکم الحاکمین کی اور انہیں احکا کی اور انہیں بھائی، یا جھیجا کہہ کر پکارے گا تو بقینا احکم الحاکمین کی والدے اس کو گیر موں کے کشہرے میں کھڑا کردے گی اور مزادے گی۔

نعر کارسما است: برادران ملت! قرآن کی اس آیت اور علامه صادی کی تغییر سے ثابت ہو گیاکہ ہم افل سنت کا نعر سے ثابت ہو گیاکہ ہم افل سنت کا نعر کا رسالت "یار سول اللہ" قرآن سے ثابت اور قرآن کے مطابق ہے۔
کیونکہ اس آیت میں خداوند عالم کا بھی ارشاد ہے کہ تم لوگ رسول کو ان کی فیا ہر کی حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی پیکار و اوائتہائی تعظیم کے ساتھ انہیں یارسول اللہ،
یانجی اللہ یاد وسرے عظمت والے القاب سے پیکار و۔

بہر کیف یارسول اللہ کا نعرہ یقیناً ایک ایمانی و اسلامی نعرہ ہے جو بلاشیہ "شعارُ اسلام"

کہلانے کا مشتق ہے اور بیاتنا قدیمی نعرہ ہے کہ دور صحابہ میں بھی اس کا چرچا تھا اور انشاء اللہ تعالی تیامت تک بلکہ قیامت کے دن بھی بی نعرہ فضائے عالم میں گو نبخا ہی رہے گا اور اہل ایمان اس نعرہ پر محلتے اور بے ایمان اس سے جلتے رہیں گے۔اعلیٰ حضرت قبلہ قد س سرہ العزیز نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ب

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ! کی کثرت کیجئے

برادران ملت! محابہ کرام نے بھی انتہائی جذبہ عقیدت اور جوش محبت میں "یارسول اللہ "کا نعرہ لگایا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف جلد دوم باب حدیث البحرة میں حضرت براء بن عاذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس علیاتی جمرت کر کے مدینہ طلبہ میں داخل ہوئے۔

> ''فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُوْقَ الْبُيُوْتِ وَتَفَرَّقَ الْفِلْمَانُ وَالْحُدَّامُ فِى الطُرُقِ يُنَادُوْنَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللّهَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ''

یعنی مر داور عور تیں چھتوں پر چڑھ کراور بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو کریہ نعرہ لگاتے تھے کہ یامحمہ یار سول اللہ ،یامحمہ یار سول اللہ۔

نی بیاولی کو پیکار نا:۔عزیزان ملت! بعض لوگ اس دور میں بیہ کہا کرتے ہیں کہ سمی نبی یاولی کو دور سے بیہ سمجھ کر پیکار ناکہ وہ تہاری آواز کو سن لیتے ہیں۔ بیہ شرک ہے۔ کیو نکہ دور کی آواز سننا خدائ کی صفت ہے۔

مسلمانوا خدا گواہ ہے کہ جھے ان لوگوئی کا سب تی بات پر خصر بھی آتا ہے اور پھر ان پڑھے لیسے جاہلوں کی جہات کو سوچ سوچ کر بنی بھی آجاتی ہے۔ مسلمانوا بیس کہتا ہوں کہ اوا اُلّا تو یکی کہنا غلط ہے کہ دور ہے کی آواز کو سنمایہ خدائی کی صفت ہے میں کہتا ہوں اور زید کہتا ہوں گا کہ دور سے سنما ہر گز خدا کی صفت نہیں ہے۔ ہوں اور زید گی آواز تودو ہے گاجو پکار نے والے سے دور ہوگا اور خداو ند تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے کہ: کیو نکہ دور سے آواز تودو ہے گاجو پکار نے والے سے دور ہوگا اور خداو ند تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے کہ: وَنَحْنُ اَفْرَ بُولُ اِلْمُدِ مِنْ حَبْلِ الْوَر فِيد

لینی ہم توبندوں کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَ اسۡنَلَكَ عِبَادِیْ عَیّیٰ فَاتِی قَرِیْبٌ مِ

لیخی اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں یہ پو چھیں کہ میں دور ہول یا قریب؟ تو آپ ان سے فرمادیں کہ میں قریب ہوں۔

مسلمانو! سوچو کہ خداد ند کریم ہر مخف سے قریب ہے تو ہر مخض کی آوازاس سے قریب ہو گایاد در؟ جب ہر مخض کی آوازاس سے قریب بی ہے تو پھر ٹابت ہوا کہ اللہ تعالی ہر آواز کو

قریب سے سنتا ہے۔ اور اگریہ بھی مان لیا جائے کہ دور کی آواز سننا بھی خدا کی صفت ہے تو قریب کی آواز سننا بھی تو خدا کی صفت ہے۔ قو پھر چاہئے کہ قریب والے کو بھی سننے والا سمجھ کر نہ پکارو۔ ورنہ شرک ہو جائے گا۔ تو پھر نہ کسی قریب والے کو پکارو، نہ کسی دور والے کو پکار واور سب کو بہرا سمجھ لواور خود کو کئے ہیۓ چیٹھے رہو۔

مسلمانوا فراسوچو تو سی کہیں ٹھکانہ ہے اس ہمالیہ سے بوی جہالت کا؟ ہم ہزاروں میل دور میضے والے شخص سے یہ سمجھ کر ٹیلی فون پر گفتگو کرتے اوراس کو پکارتے ہیں کہ وہ ہماری آواز من رہا ہے۔ تو کیا الیما تجھنے سے ہم مشرک ہوجاتے ہیں؟اگر بحلٰ کی طاقت سے ہزاروں ممل دور والا ٹیلی فون کے ذریعے ہماری پکار کو من سکتا ہے۔ تو کیا نبی ابی نبوت اور ولی اپنی ولایت کی خداداو طاقت سے دور کی آواز نہیں من سکتا الیما بحلی اور ٹیلی فون کی طاقت، نبوت اور ولایت کی طاقت، نبوت اور دلایت کی طاقت سے بڑھ کرہے (معاذ اللہ)

نماز میں نی کوسلام: مسلمانو! پر خور کیجے کہ کون مسلمان نمیں جانتا؟ کہ نماز میں التحیات پر معناواجب ہے۔ بتا ہے؟ کہ التحیات میں "اکسادہ م علیف ابھا النبی " ہے انہیں؟ قیامت کل ہر نمازی خواوو مشرق میں ہویا مغرب میں، شال میں ہویا جنوب میں، رسول سے ہزاروں میل دور ہویار سول سے بالکل قریب ہو، اس پر واجب ہے کہ دور سول کو لکار کر سلام عرض کر اور ہویار سول کے "اکم النبی الکی قریب ہو، اس پر واجب ہے کہ دور سول کو لکار کر سلام عرض کر حضرت کر اور ہویاں کہ النبی النبی النبی النبی اللہ عرض معلم الله علیہ نبی آب پر میر اسلام ہو۔ پھر حضرت الله علیہ نبی مشہور کماب احیاء العلوم جلد اول باب چہارم قصل سوم نماز کی بلی شرطوں میں بیان فرمایا ہے کہ:

"وَالْحَصْرُ فِي قَلْمِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَشَخْصَهُ الْكَرِيْمَ وَقُلْ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَأَتُهُ"

یعن نماز بی این دل کے اندر نی طیه السلام کواور آپ کی بزرگ ذات کو حاضر جانو اور کہوکہ "اکسلامُ عَلَیْك اَٹِھا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَرَ كَاتُهُ".

مسلمانو! بتاؤ۔ کیابیہ دورے پکار نا نہیں ہے ؟ پھر یہ کیساشر ک ہے ؟ کہ بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوتی۔

بھائیو! میں تو جیران ہوں کہ آخر ان لوگوں کی نماز کیے ادر کس طرح ہوتی ہے؟ ان کا

عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو دورے پکار ناشر کہ ہے اور نماز میں 'اکسکٹرم عَلَیْكَ اَبُّهَا النَّبِیُ "پڑھ کر نبی کو پکار ناداجب ہے۔ تو دوحال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ لوگ نماز میں التیات پڑھیں گے یا نہیں۔ اگر التیات پڑھیں گے تو مشرک ہو جا نمیں گے اور اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔افسوس۔ بالکل ج کہاکی حقیقت شاس شاع نے کہ .

خشفِ اول چوں نبر معمار کج تاثر'یا ہے ۔ رو و دیوار کج

یعنی معمار جب بہل این بن این شیر هی رکھ دے تو ٹریا تک دیوار شیر هی بی جائے گی۔

ان لوگول کی یکی این مشیر همی ہو گئ ہے کہ جی یادل کو پکار ناشر ک ہے۔ اس لئے اس اینٹ پر جتنی دیوار بھی بیرلوگ بنائیس گے وہ ٹیڑ همی ہوتی جل جائے گی۔

مسلمانو!سید همی اینٹ توبیہ ہے کہ نبی کو دوریانز دیک سے پکار ناہر گز ہر گز نشر ک نہیں بلکہ بیاللہ در سول کا فرمان ہے کہ تم نبی کو دورونز دیک ہر جگہ سے پکار د

ا یک بجیب وعاند چنانچه ابن ماجه شریف جو صحاح سته میں داخل ہے اور سی ودیو بندی تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب ع کے باب "صلوٰۃ الحاجة" میں عثان بن حفیف سے روایت ہے کہ ایک نامیدار بار سالت میں حاضر ہوئے اور دعا کے خواستگار ہوئے۔ تو حضور سید عالم علیجے نے انہیں یہ دعا تعلیم فرمائی کہ:

''اَللَّهُمَّ إِنِّىٰ اَسْئَلُكَ وَاتَوَجَّهُ اِلْيُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ يَاْ مَحَمَّدُ اِنِّىٰ قَلْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلْى رَبِّىٰ لِتُقْضَىٰ اَللَّهُمَّ فَشَقِعْهُ فِيَّ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ''

ملمانوا حضورالدس علی نے تیامت تک کے لئے یہ دعاملمانوں کو سکھائی ہاں میں حضور کو پکارنا بھی ہے اور حضور سے مدد مانگنی بھی ہے۔ یہ دعاملمان دور سے، نزدیک سے

حضور کی ظاہری حیات میں، اور ان کی دفات کے بعد، قیامت تک ما تکتے رہیں گے اور نبی کو اور ان سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔

پور سرور کے اور کا است میں ہوئی ہے ہیں ہے گئے ہیں ہے گئے ہیں است کوشرک کی تعلیم دی ہے؟

قو بہ نعوذ باللہ! بی تو دنیا میں شرک کو منانے کے لئے ہیں بند کہ شرک پھیلانے کے

لئے کر افسوس!کہ ان نادانوں نے اس طرح شرک کا کیچڑا چھالا کہ نہ صرف صالحین امت پر
شرک کا دھیہ لگایا بلکہ نبی کے دامن عصمت کو بھی داغ دار کر ڈالا ادر لمت اسلامیہ کے پہم
وصدت کو تار نار کر ڈالا۔

ومدت رورو المواقع الكيرى جلداول كتاب التي زيارت قبر نبوى ك آداب اور نقد ك حضرات كراي افتاد كي عالم على المواقع كل حضرات كراي افتاد كل عائد من المول على ماف ساف يه عم شريعت كلها الواب كه روضه منور ك حضور من "آلسكام عَلَيْك أنسلام عَلَيْك يَا رَسُولُ اللّهِ" اور حضرت فاروق اعظم كى قبر معظم ك روبرو" آلسكام عَلَيْك يَا خَلَيْفَة وَسُولُ اللّهِ" اور حضرت فاروق اعظم كى قبر معظم ك روبرو" آلسكام عَلَيْك يَا اَعِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ

ملىنواً بتاد؟ كيايه نى اور ولول كو يكار عنيس بيداكر في يا ولى كو يكار ناشرك موتا توب

فقہائے امت کس طرح اس کا تھم دے سکتے تھے۔

مسلمانوااس موقع پر بھی منگرین کی ایک لمبی چوٹری جہالت شنے: یہ لوگ ان عبار توں کو سن کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ بھی ''اکسٹلام عَلَیْكَ یَا رَسُولُ اللهِ 'مکہنا جائز درست ہے۔ کیوں کہ نجی سلام کرنے والے کے قریب ہیں مگر مدینہ سے دور ہندوستان وغیرہ شی سید کہناشر کے بے کیونکہ نجی ہندوستان سے بہت دور ہیں۔

سلمانواد یکھا آپ نے ؟ کیا اس پاگل بن کا بھی کوئی علائ ہے ؟ کہ ایک چیز مدید ش تو شرک نہ ہواور ہندو متان میں شرک ہو۔ کیاد نیا شما اس کی کوئی اور مثال ہے ؟ کہ کوئی عمل ایک شہر میں تو شرک ہواور دوسرے شہر میں جائز ہو۔ اے بھائیو۔ جو چیز شرک ہوگی وہ تو زمین و آسان میں ہر جگہ شرک ہی ہوگی۔ یہ کیے ہوسکتا ہے ؟ کہ ایک ہی چیز ایک شہر میں تو شرک ہو اور دوسرے شہر میں جائز ہو گر بھائی کمال ہے ان مولویوں کے اندھے مقلدین کا کہ ان کے مولوی جو بچھ ان لوگوں کو سمجھادیے ہیں۔ بس بدلوگ آ تھے ہند کر کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔

در حقیقت ان لوگوں کی مثال بالکل اس چالاک عورت ادر اس کے بدھو شوہر کی ہے۔جواپنی چرب زبانی سے شوہر کامنہ بند کئے ہوئے تھی۔

و کچسپ لطیفہ: نے نالبًا آپ لوگوں نے ساہو گا کہ ایک بدعومیاں نے کمی عورت سے نکاح کیاور نکاح کے دن سے ٹھیک تین مینے پراس فورت کے بچر بیدا ہو میا۔جب شہر میں اس کا غوعا ہوااور لوگوں نے بدھومیاں ہے کہا کہ:اتی! پیر تین علی مہینے میں تمہار ابنیا کیے پیدا ہو گیا؟ توبدھومیاں کے کان بھی کھڑے ہوئے اور بیوی سے کہا کہ بیگم اید تو بتاؤاکہ تین عی مینے میں تمبارے لڑکا کیے پیدا ہو گیا؟ چالاک عورت نے تڑپ کر کہا کہ تم بڑے بے و قوف ہو۔ کون كېتاب كى تىن مىينى بىل اركاپيدا بواب؟ ازكاتو پور نومىينى بىل بىدا بواب-بد هوميال ن كهاكه وه كيير؟ بيكم ني كهاكه افسول تم كو حباب تو بالكل آنا بي نهين اچهاتم به بتاد؟ كه تمبارے نکاح کو کتنے دن ہوئے؟ بدمو میال نے کہا کہ تین مینے۔ بھر بیگم نے کہااور میرے نکاح کو کتنے دن ہوئے ؟ بدعومیاں نے جواب دیا کہ تن مہینے۔ پھر بیگم نے کہا کہ اور لڑکا کتنے ميين شي پيدا موا؟ بدحوميال في جواب دياكه تين مييني ش - پيريكم ف كهاكد اب حماب جوز لو۔ تین مینے تمہارے نکال کو ہوئے۔ اور تین مینے میرے نکال کو ہوئے۔ چھ مینے ہو گئے اور تین مینے میں لڑکا ہوا۔ اب کہو یورے نومینے ہوگئے یا نہیں؟ یہ حساب کا بیورا س کر بدھو میاں ریشہ تحطی بن گئے اور کہنے لگے کہ ہال اب میں سجھ گیا۔ تمن کو تمن میں ضرب دینے سے پورے نو ہوجاتے ہیں۔ بس اس کے بعد اب جو بھی بدھو میاں سے کہتا کہ تین مہینے میں اوکا کیے ہو ميا۔ توبد حومياں لڑنے كو تيار ہوجاتے اور يكى كہتے كہ تم كو حساب تو آتا نہيں۔اور آ مكے اعتراض كرنى ئى نى حاب مجھ ليائ كەلۇكاپورى نومىنى شى بىدا بواب دىياكىتى كىتى تىك كى مرد حومیال یک کتے دے کہ میں نے حاب سجھ لیاہ۔ او کا فومینے میں پیدا ہواہ۔

مسلمانوا بس بجل حال ان اندھے مقلدین کا ہے کہ ان کے مولویوں نے ان کو ایسااو ندھا حساب سمجھا دیا ہے کہ "ابجد ہوز" قتم کے بدھو۔ لاکھ ان کو سمجھاتے رہو کہ نی یاولی کو پکار نا شرک نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ بھی کہتے رہیں گے کہ صاحب! ہمارے مولوی بی نے ہم کو ہی سمجھا دیا ہے کہ "فیر اللہ کو پکار ناشر کے ہے۔"اس لئے اب ہم کی عالم کی کوئی بات سننے اور مانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

بررگان دین کا عمل: بهر کیف مسلمانو! بی یادلی کو دورے پکارنا ہر گز برگز شرک نہیں۔ بلکہ ان الله والوں کو دورے پکارنا دور محابہ ہے آج تک بزرگان دین کا معمول رہا ہے اور انشاء الله تعالیٰ قیامت تک بلکہ قیامت میں بھی یہ عمل خیر جاری رہے گا۔

سد ماں یہ کسامات کے اس میں یہ سانا شروع کردوں کہ کن کن بزرگوں نے مدید سے در ہوتے ہوئے اس کے مدید سے دور ہوتے ہوئے کہ اور مدد طلب کی ہے۔ تو توساراد قت ای میں خرج ہوجائے گا کا مریم جمہ ہوجائے گا کا کر چر مجال کا کا کر چر مجال کا کا کر چر مجال ہے۔

اللى بيت نوت كے روش چراغ حضرت الم زين العابدين رضى الله عند كر بلات والهى پر الله يعند كر بلات والهى پر الله يعنده من حضور عليه الصلاق والسلام سے استمداد كرتے ہوئے عرض فرماتے ہيں كه ۔

يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آذَرِكُ لَوْنِي الْعَابِدِينَ الْعَابِدُينَ مَعْدُوسٍ اَلْدِينَ الْعَالِمِينَ فِي مَوْكِ وَالْمُنْرَدَةُمُ مُ

یعنی اے رحمة للعالمین! زین العابدین کی مدد سیجئے۔ جو سواروں کے ہجوم کے اندر ظالموں "

کے ہاتھوں میں تیدہ۔

ای طرح حضرت الم اعظم ابو حنیفه رضی الله عند جن کے ہم اور آپ بی نہیں بلکہ بن چو قعائی دیا جن کی مقالد ہے۔ اپنے ایک قصیدہ میں غرض کرتے ہیں کہ

يَا سَيِّد السَّادَاتِ جِنْتُكَ قَاصِداً أَرْجُوا رِضَاكَ وَاحْتَمِیْ بِحَمَاكَ

لین اے سر داروں کے سر دار! میں دلی قصد کے ساتھ آپ کے حضور آیا:وں-اور اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں و بتاہوں-

اى طرح تصيره پرده ثريف بيل حفزت علامه يوصير كار تمة الله عليه كاليك شعر ہے كہ ۔ يَا اَكُومَ الْخَلْقِ مَا لِيْ مَنْ اَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْمَهَم

لیخیاے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بزرگ! آپ کے سوامیر اکوئی نہیں ہے کہ میں مصیبت عامہ کے وقت جس کی بناہ لوں۔

حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ جن کے عاشق رسول اور ولی ہونے میں کو کی شبہ نہیں!ان

كالبحى ايك كيف آدر شعرس ليجئي

زمچوری برآمد جان عالم ترحم یا نی الله! ترحم

آپ کی جدائی میں عالم کی جان نکل ربی ہے۔ اے اللہ کے نبی رحم فرمائے۔ رحم

حضرت مثمس تمریزی دحمة الله علیه کی کرامتوں اور ان کی ولایت کو کون نہیں جانہا؟ وہ کس طرح حضورالقدس علیق کے ویکارتے ہیں۔ ذرابہ بھی س کیچئے .

یا رسول اللہ صبیب خالق یکنا توکی برگزیرہ ذو الجلال پاک بے ہتا توکی

بجان الله مسلمانو! و کھ لو۔ ان سب بزر گول نے اپنے اسپنے اشعار میں حضور جان عالم علیہ کو ان کی و فات کے بعد دور دور دور سے پکارا۔ بھی ہے اور مدد بھی طلب کی ہے۔ اب کیتے ؟ کیا ہے کی میں ہمت ؟ جو ان و بندار کی اور ایمان کے پہاڑوں پر شرک کا فتو کی لگاوے۔ کون ہے جو ان بزرگان دین کو مشرک کہر سکتاہے ؟ توج نعو ڈیا تند منہ۔

اور سننے :مدرسہ دیوبند کے بانی اول مولوی محمد قاسم نانو توی صاحب دربار رسالت میں کیا عرض کرتے ہیں؟

کرم کر اے کرم اجری! کہ تیرے موا جنہیں ہے قائم بے کن کا کوئی مای کار

اور سنے این دو بوبندی دونوں جماعتوں کے جیر جناب حاتی الداد اللہ صاحب مباجر کی رحمة اللہ عليہ نے کی حملہ اللہ علیہ نے کی اللہ علیہ اللہ علیہ نے کی اللہ علیہ نے کی طرح سر کار مدینہ علیہ کیا ہے ۔۔

جہازامت کا حق نے کردیاہ آپ کے ہاتھوں تم اب جاہو ڈباؤ، یا تراؤ "یا رسول اللہ"

مسلمانو! کہاں ہیں دولوگ جوہم غریب نی مسلمانوں کو ''یادسول اللہ 'کا نعرونگانے پر مشرک کہا کرتے ہیں۔ ذرااپنے گھر کی خبر لیس کہ ان کے تیر دل سے کون کون اور کیے کیے لوگ زخی ہورہے ہیں۔ ہم توان اناڑیول سے اس کے سوااور کیا کہد سکتے ہیں ؟کہ

یوں چلے آؤ نہ بر چی تان کر اپنا بے گانہ ذرا پیچان کر

وور سے پکار ناشر ک تہیں: \_ حضرات گرای!اب میں جا پتا ہوں کہ اس مسئلہ پر پھھ اور مجی روشی ڈال دوں کہ کس نی یاول کو دور سے پکار نااور یہ عقیدہ رکھتا کہ اللہ تعالیٰ میری آ واز انہیں سادے گا۔ ہر گز ہر گزیہ شرک نہیں ہو سکتا۔ قر آن مجید میں ہے کہ جب حضرت ابرا تیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰ قوالسلام خانہ کعبہ کی تقیر سے فارغ ہو بچھ تو خداو ندعا کم نے ان کو یہ تھم دیا کہ: "وَاَذِنْ فِی النَّامِی بِالْحَمِحَةِ یَاتُونْ کَ وِجَالًا وَعَلَیٰ کُلِّ صَا مِدِ یَاتِیْنَ

مِنْ كُلِّ فَعِ عَمِيْقِ،" ﴿ (جَ)

یں سی ہے ہیں۔ ایشی اے ابراہیم! آپ تمام لوگوں میں ج کی ندا کر دیجئے۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیاد داور ہر لاغراد شخی پر کہ دہ ہر دور کی راہے آتی ہیں۔

... چنانچه تغییر جلالین ثریف میں ای آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کوہایو قیس پر چڑھ گئے اور اس طرح بکارا کہ:

یآٹیک النّاس اِنْ رَبِّحُمْ بِنیٰ بیناوا وجب علیکم العج فاجیبوا رہکم لیخن اے انسانو! تبہارے رب نے ایک گھر بنوایا ہے اور تم لوگوں پر جُ فرض کیا ہے لہذا تم لوگ اپنے رب کی پکار کو قبول کرو۔ آپ نے اتر ،و کھن ، پورپ چچتم چاروں طرف منہ کر کے بیے ندا فرمائی۔ تواہد تعالٰی نے آپ کی اس پکار کو تمام عالم میں پہنچادیا اور سب نے من کر جو اب مجمی دیا۔ چنانچہ صاحب جلاکین فرماتے ہیں کہ:

فَأَجَابَهُ كُلُّ مَنْ كُتِبَ لَهُ أَنْ يُحُجَّ مِنْ أَصْلابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ الْهُمَّهَاتِ لِيُّكَ الْلَهُمُّ لِيَّكَ (طِلالِين)

لیمن بروہ شخص جس کی تقدیم میں ج لکھا تھا۔ یہاں تک کہ جولوگ ابھی مردوں کی پیٹیوں اور عور توں کی پیٹیوں اور عور توں کی پیٹیوں اور عور توں کی پی واٹیوں ہیں تھے سب نے اس پکار کے جواب میں "لبیك اللهم لبیك "كبا۔ برادران ملت! خور فرمائيے كہ حضرت ابراہيم خليل الله عليه الصلوقة والسلام نے كم مكر سے كے بہاڑ پر كمڑے ہوكر تمام عالم كے انسانوں كودور سے پکار ااور تمام انسانوں تک خدانے ان كى اس پکار كو پہنچادیا اور تیامت تک بيدا ہوئے والے تمام مجان نے اس پکار كاجواب محى دیا۔ اب

آپ ہی بتائیے ؟ کہ اگر دور ہے کمی کو پکار ناشر ک ہو تا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداو ند عالم کس طرح اس کا حکم دیتا؟اور کس طرح بھلا خدا کے ایک اولوالعزم پیغیرایک شرک کے

پرادران ملت!اس سے پتہ چِلا ہے کہ نہ تو کی کو دور سے پکارنا شمر ک ہے۔ نہ یہ عقیدہ ر کھنا شرک ہے کہ اللہ تعالی میری پکار دور دالوں کو سنادے گا۔

مىلمانو! بھلاكى كودورىي پكارنا كيونكر شرك ہو سكتاہے؟

غیر الله سے استعانت: بب که خود حضور اکرم عظی فی اپنی امت کو عم دیا ہے کہ تم لو گوں کواگر کہیں مدو طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ توانڈ کے بندوں کو یکار کران ہے الداد طلب كرور چناني حصن حمين شريف صفي 202 برايك حديث ب كه: .

اذا ارا دعونا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني يا

عباد الله اعينوني

یعیٰ آگر کوئی مسلمان کمی بیابان میں مرم طلب کرناچاہے تواس کو چاہئے کہ وہ تین مرتبہ باواز بلنداس طرح ایکارے کہ اے اللہ کے بندو میر فامدد کرو۔ تواللہ کے بندے فرشتے یا جن یا ر جال الغيب اس كى الداد كريس كے\_

حضرات! الماعلي قاري رحمة الله عليه اس كي شرح" المحرز الثمين "ميں فرماتے ہيں كه : هَٰذَا حَدِيْكَ حَسَنَّ يَّحْنَاجُ اللَّهِ الْمُسَافِرُونَ وَأَنَّهُ عَمَلٌ مُجَوَّبٌ

لینی میہ حدیث حسن ہے اور مسافر دل کو اس کی ضرورت ہے اور یہ یقینا ایک مجر ب

مُلمانوا غور کرو کہ اس حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے سنسان بیابان میں مشکل کے و دت رجال الغیب کو پکار نے اور ان سے مدوماتکنے کا علم فرمایا ہے۔ اب کون ہے؟ جواس فرمان ر سول کو شرک قرار دے کر منع کر سکتاہے؟

ا یک عجیب عمل نه حفزات!ای موقع پر جھے ایک ادر عمل مجی یاد آگیاجو در مخار جلد سوم ك باب الملقط يس لكها بواب- يدعمل سنن اورياد ركف ك قابل ب- ماحب در مخار كليت ہیں کہ جس مخض کی کوئی چیز مم ہو جائے اس کو چاہئے کہ وہ کمی بلند جگہ پر قبلہ رو کھڑا ہوااور

سور و فاتحہ پڑھ کر اس کا تواب حضور اکر م عید کے دربار میں بدریہ کرے ادر سیدی احمد بن علوان کی روح کو بھی ایصال ثواب کرے پھر سے کیے کہ:

يَا سَيِّدِيْ أَحْمَدَ بْنَ عَلُوانَ إِنْ لَمْ تَرُدَّ عَلَىَّ صَالَّتِيْ وَإِلَّا نَزَعْتُكَ

مِنْ دِيْوَانَ الْأَوْلِيَاءِ

یعیٰ اے میرے آ قاحمہ بن علوان!اگر آپ نے میری گم شدہ چیز واپس نہیں لوٹاوی تو میں آپ کواولیاء کے دفتر سے نکال دول گا۔

صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالی اس عمل کی برکت ہے گم شدہ چیز مل حائے گی۔

مسلمانو! دیکھ لو۔ اس عمل میں سیدی احمد بن علوان کو ان کی و فات کے بعد دور سے پکار نا بھی ہے اور ان سے مدد مانکنا بھی ہے۔

مسلمانواید سی گانج یہنے والے چھیدی، بقر عیدی باباکا بتایا ہواعمل نہیں ہے بلکہ در مخار کے مصنف کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جن کی کتاب پر مفتیاں احناف کے فناو کی کا دارو مدار ہے۔ ملانو!اب مس كى مجال ہے كه حديوں كاس فقيد اعظم كومشرك كے گا؟

مر دول کو یکارنا نثر ک نهین :۔ حضرات!اب ایک مئلہ اور رہ جاتا ہے کہ مردول کو یکار ناشر ک ہے یا نہیں؟ تو صاحبو! ہم اہل سنت و جماعت کا بیہ عقیدہ ہے کہ نہ زندوں کو پکار نا شرک ہے ند مر دوں کو پکار ناشر ک ہے بلکہ مر دوں کو پکار نے اور ان کو سلام کرنے کا توشر بعت مِن تَكُم ديا مُميا ہے۔ كون نہيں جانا؟ كه قبر ستان مِن جاكر "المسلام عليكم يا اهل المقبود "كهدكر قبرستان كے مردول كو يكارنا اور ان كوسلام كرنا حضور عليه العسلوة والسلام كى سنت اوران کا تھم ہے۔

برادران ملت!مسلمان مردول اور حضرات انبياء وادلياء كانكارنا توكياشرك بوكا؟ قرآن مجید علی تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مردہ پر عدول کو پکارنا بھی شرک نہیں۔ چنانچہ قر آن عظیم میں حضرت ابراتیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جناب باری میں سے عرض كيا اله العالمدين! توجيحه د كهلاد عك تومرده كس طرح زنده فرمائكا؟ توالله تعالى ن فر لما کہ اے میرے خلیل! تم جار ` بر ندول کو یالو! اور انہیں کھلا بلا کر ہلاؤ ملاؤ۔ جب وہ تم سے

ا چھی طرح مل مل جائیں۔ تو تم انہیں ذرج کر کے ان کا قیمہ بناؤ۔اور چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا قيمه ركه دو- "فُمَّ ادْعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْياً" \_ پُحرتم أن ير ندول كو پكارد ـ تو دودورت موسئ تہارے یاس طے آئیں گے۔

چنانچه حفزت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک مور، ایک گدھ جار یر ندول کویالا۔ پھر ان سب کو ذریح کر کے ان کا قیمہ بنایا اور چند پہاڑوں پر رکھ کر ان چاروں پر ندول کو پکارا۔ توووس زیرہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے سامنے آگئے اور آپ نے مردہ زندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ (سور ہُ بقر ۔ تغییر بیضادی وغیرہ)

محرّم حاضرین کرام! غور فرمایتے که خداد ندعالم نے "فُمَّ ادْعُهُنَّ" فرما کر اینے خلیل جلیل کومر دہ چڑیوں کے پکارنے کا تھم فرمایااور حصزت خلیل اللہ نے ان مر دہ پر ندوں کو پکارا۔ مسلمانو!اب تم فیمله کرو که جب مرده چرایول کو پکارناشر ک نهیں ہوا۔ تو پھرانہیاہ واولیاء اور

شداء کو پکار ناکس طرح اور کیو نگر شرک ہو سکتاہے۔

مگر افسوس که منکرین قر آن ان آیتول کو پڑھتے، پڑھاتے اور خوب جانتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس کہ جانے تو بین مگر مانے ہیں اور بڑی مشکل بیرے کہ نہ جانے والوں کو تو سجمانا آسان ہے مگر جاننے والوں کو سمجھانا بڑا ہی مشکل ہے۔ مثل مشہور ہے کہ موتے کو دگانا آسان ے۔ مگر جاگتے کو جگانا بہت مشکل ہے۔

منکرین کی دلیل کارون برادران ملت!بهر کیف بیر مئله اب سورج کی روشی کی طرح چکتا ہوا آپ کے سامنے آچکا کہ کی کو دورے پکارنایا کی کو وفات کے بعد پکارنا ہر گز ہر گز شرک نبیں ہے۔اب اس سلطے کی ایک آخری کڑی بیرہ جاتی ہے کہ "نعرہ رسالت" یا"نعرہ غو هیت" کے محرین اکثر قر آن مجید کی مید دو آیتیں پڑھ پڑھ کر انبیاءاولیاء کو پکارنے کو ترام یا شرک کہا کرتے ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دوں۔اچھاسنے کہل آیت تو ىيەب كە:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضْرُكَ" (يوش) اس کاتر جمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے سواان کو مت پکار وجو تم کو نفع و نقصان نہیں پہنچا گئے۔ اور دوسري آيت بيے كه:

" کُلُ اَنَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَقُنَا وَلَا يَصُّرُنَا" (انعام) اوراس کاتر جمدید کرتے ہیں کہ تم فرمادو۔ کیا ہم اللّٰہ کے سواان چیزوں کو پکاریں جونہ ہم کو نفع بہنچا کتے ہیں۔ نہ نقصان دے کئے ہیں۔

مسلمانو اخدا کی قسم محکرین ان آیتوں کے ترجموں بیس پڑی ذیر دست خیانت کرتے ہیں۔
کیونکہ تغییر جلالین پڑھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اس طرح کی تمام آتیوں بی "بدعون" کا ترجمہ پکارٹا نہیں ہے۔ بلکہ "بعبدون"، "پوجنا" ہے اور ان آتیوں کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے سواکی کو "مت پوجو" ورنہ پھروہ آیات اور احادیث جن بی بی خفدا کے فیر کو پکارا گیا ہے سب میں شرک بی شرک ہوجائے گا۔ آپ بی بتائے کہ اگر خدا کے سواکی دوسرے کو پکارور باپ کو پکارویا ماں کو پکارو، بھائی کو پکارویا بمن کو پکارو، سب شرک بی شرک ہوجائے گا۔ پکارور باپ کو پکارویا ماں کو پکارو، بھائی کو پکارویا بمن کو پکارو، سب شرک بی شرک ہوجائے گا۔

مسلمانواان نادانوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ شرک مس کو کہتے ہیں؟ اور ارہ بھائیو! مسلمانواان تادانوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ شرک کے معنی ہے ہیں کرنا۔ بلند بتاؤتواکہ کسی شرک کے معنی ہے ہیں کہ خداک ذات یاصفات ہیں شرکیہ کرنا ہے؟اگر ایسا نہیں ہے۔اوریقینا نہیں ہے تو پھر ہے مس طرح شرک ہوسکتاہے؟

بہر کیف برادران طت! جھے آپ لوگوں ہے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ دور بڑے فتوں کا دور ہے ۔ نے نئے نہ ببدادر ٹی نئی جماعتیں قدم قدم پر آپ کو نظر آئیں گی۔ در حقیقت جھے اور جس میں جو رہے ہے کہ بیار تا ہوا آ کے نظر آئیں گی۔ در حقیقت جھے فربایا تھا کہ سندر کی موجوں کی طرح فنہ موجیس بار تا ہوا آ کے گا اور ان فتوں کا بیراثر ہوگا کہ آدی ہی کہ سلمان رہے گا اور شام کو کا فر ہو جائے گا اور شام کو مسلمان رہے گا اور شام کو کا فر ہو جائے گا اور شام کو مسلمان رہے گا اور شام کو مسلمان رہے گا اور شام کو کا فر ہو جائے گا۔ لہذا بیس آپ لوگوں ہے دست بستہ عرض کر تا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پر ان نہ بب بنائی مست و جماعت پر بہاڑ کی طرح مضبوطی ہے قائم رہیں اور ان تعروں کے مشکرین کو دشن مربح تحمیر اور نعر کا رسالت کا پر چم عظمت بلند کرتے رہیں اور ان نعروں کے مشکرین کو دشن رسول سجھ کر ان سے بچتر ہیں۔ آئی کی در شن کو دشن کو دست کو دشن کو دست کو دشن کو دست کو

اعلیٰ حضرت قبلہ قد س مرہ العزیز فرماتے ہیں کہ

و مثن احمہ پہ شدت کیجئے کھدوں کی کیا مروت کیجئے و رات کی کیا مروت کیجئے کا مینان کی عادت کیجئے مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے کہ جا انہیں کا میج و شام جان کافر پر قیامت کیجئے کہ جا انہیں کا میج و شام جان کافر پر قیامت کیجئے شرک کھیم ہے جس میں تعظیم حبیب اس برے ندہب پہلوت کیجئے اٹھے حضور پاک سے التجا و استعانت کیجئے نوو کی یا رسول اللہ کا مفلو! سامان دولت کیجئے نوو کیجئے یا رسول اللہ کا مفلو! سامان دولت کیجئے

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیج

پڑھے درود شریف: اَللَّهُمَّ هَمَا عَالَ مَا اَلْهَا

اَللَّهُمُّ صَلِّ على سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَبَادِكَ وَسَلِمُ. برادران ملت! بهركيف من نه آپ كامبت كافى وقت له ليال اب من عابتا مول كه پورى آيت كريمه كاليك مرتبه ترجمه كركم آپ سه رخصت موجادك البذا فورس سفي رب تعالى كار شاد هاى .

لاَ تَخْعَلُوا دُعَآءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً

یعنی اے ایمان والواتم لوگ رسول کے پکارنے کو ایسانہ تھم رالو۔ جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بکارتے ہو۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذاً و

بے شک اللہ تعالی ان اوگوں کو جانیا ہے جوتم میں سے چیا فکل جاتے ہیں۔ کی چیزی آڈلے کر۔ فلیکٹ فیر اللّذِینَ یُعَالِفُونَ عَنْ آمْرِ ہِ اِنْ تُصِینَهُمْ فِئْتَةً اَرْمُصِینَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمَ، لہٰذا وہ لوگ ڈریں جو رسول کے تھم کی تخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یاان پر ور دناک عذاب بڑے۔

برادران ملت! آیت مبارکه کا آخری حصران منافقین کے بارے میں نازل ہواہے۔ جن

پر جمعہ کے دن محبر نبوی بیں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلؤ قوالسلام کا خطیہ سنناگراں گزر تا تھااور وہ بد بخت لوگ حاب کرام یا محبد نبوی کے ستونوں کی آڑ لے کر مرکتے سرکتے محبد سے نکل جاتے ہتے تواللہ عزو جل نے ان منافقوں کے حق بیں ہہ تہدید فرمائی کہ جولوگ کی چیز کی آز لے کر چیکے سے کھسک جاتے ہیں اور رسول پر حق کے ارشاد گرائی کو سننے سے کتواتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ خداا نہیں نہیں جانتا ہا گئے وہ من لیس کہ خداا نہیں خوب جانتا ہے۔ لہذاوہ ابنیان فرم جانتا ہے۔ لہذاوہ ابنیان قرائی کے خداا نہیں خوب جانتا ہے۔ لہذاوہ ابنیان قرائی کے خداا نہیں خوب جانتا ہے۔ لہذاوہ ابنیان قرائی کے دونہ یادر کھیں کہ وہ دیا ہی منافقاند حرکتوں ہے ہو لئاک حوادث کے فتنوں کی لیپٹ میں آجائیں گے یا آخرت میں جہنم کی دہمتی ہوئی آگیاور قسم کے در دناک عذابوں میں جانا کر دیئے جائیں گے یا آخرت میں جہنم کی دہمتی

مسلمانوں! قراغضب الی کا تیورد کیمو اوراس کے قبر و جلال کی بیبت کا نظارہ کرد کہ رسول کی خالفت کرنے والوں کے لئے اس کا کتا تا ہر انہ اعلان اور کس قدر لرزہ نیز فرمان ہے۔ اس کا قبر و جلال رسول کے خالفوں کو مجھی ہر گزہر گز معاف نہیں فرمائے گا۔ بلکہ انہیں دنیایا آخرت میں ضرور ضرور فتم فتم کے فتوں اور عذائوں میں جتا فرما کر انہیں ہلاک و برباد اور تہم نہیں فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ ہو؟ کہ رسول کی مخالفت، خدا کی مخالفت ہے اس لئے رسول کے ہم فالف سے لئے خدا کی طرف سے اعلان جگ ہے۔ تو۔ نعوذ باللہ مخدا کی طرف سے اعلان جگ ہے۔ تو۔ نعوذ باللہ خدا کی طرف سے اندا اے مسلمان ہمائیو! فبروار فبروار۔ ہمیشہ یہ و صیان رکھو کہ زندگی کے کسی لیحہ حیات میں مجمی بھی دن یا رات مسلمان میں مجمی حرکات و سکنات میں تم ہے ہر گز ہر گز ایک بال کے کروڑویں حصہ کے برابر بھی مسلمی بھی حرکات و سکنات میں تم ہے ہر گز ہر گز ایک بال کے کروڑویں حصہ کے برابر بھی اجلاکر غلامت و براد کر ڈالیس کی بلکہ تم ان اوگوں ہے بھی دور رہو۔ جو رسول کی خالفت کرتے جلاکر غلامت و برناد کر ڈالیس کی بلکہ تم ان اوگوں ہے بھی دور رہو۔ جو رسول کی خالفت کرتے ہو کے لیے بیسے میں آگ برے گی۔ تا تم بھی اس کی لیپیٹ بیس آجاد کے کو نکہ جو تور کے باس پیشے گااے گری ضرور دینچے گی۔

مىلمانوا بس اب مين اس كے سوااور آپ سے كيا كہوں كہ ؟ من آنچد شرط بلاغ است باتوى كويم تو خواہ إز تختم پند كير و خواہ ملال وَصَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى خَدْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

. چھٹاو عظ

بشريت مضطفى عليسة

جب سے دیکھا ہے لباں بشری میں تم کو ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسال ہو جائے

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلْهِ الْعَلِيّ الْاَكْبَرُ، وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى اَكْرَمِ الْحَلْقِ وَسَيّدِ الْبَشَرِ، وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ السُّرَجِ الْغُرَرِ، وَعَلَى مَنِ اتَّبَعُهُمْ إلى يَوْم الْمَحْشَرِ،

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَى كِتَابِهِ الْعَظِيْمِ وَخَطَابِهِ الْقَدِيْمَ ﴿
الْمُعْدُونُ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ.

اعود باللهِ مِن الشيطنِ الرجِيرِ بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قُلْ إِنَّمَا اَنَا بَشَوَّ مِثْلُكُمْ يُوحِيٰ إِلَىَّ أَنَّمَا اِلهُكُمْ اِلهُ وَاحِدٌ عِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْمُمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدا اللّهِ اللّه

حضرات اباً وازبلندایک بارمدنی تا جداد عَلَیْهٔ کے دربار ش نزراند درود و سلام پیش کیجئر۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی اله سیدنا و مولانا محمد و علی اله واصحابه و بارك و سلم قدر حسنه و جماله بعدد كل معلم ملك.

بزرگوادر بھائیو! تقریرے پہلے میں اعلیٰ حفزت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ایک نعت شریف کا بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت بیش کر تاہوں۔ آپ لوگ بنور ساعت فرمائیں زیم عزت و اعتلاج مجمہ

کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد مکال عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد عصائے کلیم اثرد بائے غضب تفا

گرول کا سہارا عصائے محمد خداکی رضا چاہج میں دو عالم

خدا ان کوکس بیاد سے دیکتا ہے دضائے محمر خداان کوکس بیاد سے دیکتا ہے جو آنگیس ہیں محو لقائے محمر کرامت کاسپرا، عنایت کا جوڑا دیائے محمر دضا بل سے اب وجد کرتے گزریے دیکھ سکرتے گزریے محمد کرتے گزریے محمد کرتے گزریے محمد کرتے گزریے محمد کرتے گزریے

صلى الله عليه وسلم

محترم صاخرین ایس نے خطبہ کے ابعد سور و کہف کی آخری آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فُلْ اِنْمُنَا اَنَّا بَشُوْ مِنْلُكُمْ لِینی اے مجوب! آپ لوگوں سے یہ فرما دیجے کہ ظاہری صورت بشری میں تو میں تمہارے جیسا ہوں۔

حفرات! یکی وہ آپت ہے جس کو بارگاہ رسالت کے بعض گتاخ اکثر پڑھ پڑھ کر رسول کے ساتھ اپنی برابر کی کادعوئی کرتے ہیں اور آخت مسلمہ کے قلوب سے عظمت مصطفے کا جنازہ الکالتے رہتے ہیں اور احمد کی لوز قر آن میں انعا انا بینسو منلکم آیا ہے۔ اس سے ثابت ہو تاہے کہ رسول تو ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہیں۔ اور بعض تو یہاں تک کہد دیتے ہیں کہ رسول بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں۔ لہذار سول ہمارے بھائی کے برابر ہیں۔ قوبہ نعوذ باللہ۔

مسلمانوا ہیہ بارگاہ رسانت میں اتنی بڑی ہے ادبیاہ گستا ٹی ہے کہ واللہ!اس جہنمی آگ کے خوفناک شعلوں سے خرمن ایمان کا عمل کر راکھ ہو جانااتنا یقینی ہے۔ بیتنا کہ سورج کے طلوع ہو جانے سے دن کا موجود ہونائیٹنی بواکر تاہے۔

اس آیت کا مطلب: حضرات! بهر حال قل اندا انا بشو منلکم بلاثبه قرآن کی آیت بست کا مطلب: حضرات! بهر حال قل اندا ان بست که جم ایمانی عقل اور بست به بستی کی انتهائی ضروری ہے کہ جم ایمانی عقل اور اسلامی فہم کی روشنی میں اس آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے میں نے آج کی مجلس میں اس آیت کی سحاوت کی ہے کہ میں اس آیت کا محمح ترجمہ اور فحیک

میک مطلب آپ کے سامنے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کردوں۔

حضرات! مب سے پہلے قابل غوریہ بات ہے کہ آ ٹررسول کس بات میں ہمارے مثل میں ؟ اور رسول کے ساتھ جاری مماثلت اور مساوات کامعیار کیا ہے؟ کیااس آیت کا بد مطلب ہے؟ کہ رسول کے اعضائے بدن آ تکھ، ناک، کان وغیرہ کے افعال وخواص جارے اعضاء کے افعال وخواص کے مشل ہیں۔ اگر بشو مثلکم کابد مطلب لیاجائے تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہی غلط ہے۔ کیونکہ حضور کے اعطائے مبارک کے افعال و خواص ہر گز ہر گز ہمارے اعضائے بدن کے مثل نہیں ہیں۔ کون نہیں جانتا؟ کہ حضور کے جسم منور کا سامیہ نہیں پڑتا تھا اور ہارے بدن کاسامیے پڑتا ہے۔ رسول کے جہم اطہر پر مجھی کھی نہیں بیٹھتی تھی ادر ہارے بدنوں یر بزاروں تھیوں کی برات بیٹھا کرتی ہے۔ رسول کریم کا پسینہ مثک و عزبر ادر گلاب سے زیادہ خوشبودار تھااور جارے نہینول میں بد بوا ہوا کرتی ہے۔ رسول کی آ کھیں بیک وقت آ گے، پیچیے، دائیں، پائیں، پیچے ،ادیر دیکھاکر تی تھیں۔ ہاری آئنمیں صرف اینے آ گے ہی کی چیز وں کود کمچه سکتی ہیں۔رسول کی صرف آ تکھیں سوتی تھیں دل بیدار رہتا تھا۔ ہماری آ تکھیں بھی محوِ خواب رہتی ہیں اور دل بھی خواب غفلت میں پڑاسو تارہتا ہے۔ رسول جس گلی میں قدم رکھ دية وه كليال خوشوے محمدى سے مسكند لكتى تعسى- بم من كوئى بھى اليا نہيں جس كے بدن ہے خوشبو آتی ہو۔غرض حضورانور ﷺ کے اعضائے مبار کہ کے افعال وخواص میں سارے جبان كاكونى انسان بهى ندمش ومساوى بندقيامت تك بوكار لبذا "انعا انا بنسرٌ مثلكم" كايد مطلب بوكد رسول كے كان، آكھ ، ہاتھ ، پاؤں، امارے كان، آكھ ، ہاتھ ، پاؤل ك مثل ہیں۔ یہ مطلب تودرست ہوسکتابی نہیں۔

قو پر آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ کہ رسول احکام شریعت میں ہمارے مثل ہیں؟ تو حقیقت یہ کہ یہ مطلب ہے؟ کہ وسول احکام شریعت میں ہمارے مثل ہیں ؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مطلب بھی صحح نہیں ہو سکل کیو تکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر زکوۃ فرض نہیں متی ہم مال دادوں پر زکوۃ فرض نہیں ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے چار سوے زیادہ تیجہ یاں جائز تھیں۔ ہمارے لئے چار سے زائد حلال نہیں۔ حضور اکرم کا د ضو نیند سے نہیں ٹو شا تھا۔ ہماراد ضوسوجانے سے فکست ہو جاتا ہے۔ غرض بہت سے احکام شریعت ایسے ہیں جو حضور

کے ساتھ خاص ہیں۔ لبذالو کی بیر نہیں کہہ سکا کہ حضوراحکام شریعت بیں ہمارے مش ہیں۔ بہر کیف جب جسانی افعال وخواص یااحکام شریعت کمی بات میں بھی و نیاکا کو کی انسان حضورا کرم علی کے مثل نہیں ہے۔ تو پھر بیہ قائل خور بات ہے کہ قرآن کی آیت "انسا انا بیشر منلکم"کیا کیا مطلب ہے ؟ لیخی نی اور عام انسان کے در میان مما ثلت و مساوات آخر کون کا بات میں ہے؟

پھر خصوصالی صورت میں جب کہ ان سیح حدیثوں پر بھی ہم نظرر کھیں جن میں بار بار حضور مدنی تاجدار ملطقے نے یہ فرمایا ہے کہ ''ایٹھٹم مِنلِیٰ ''(مھکوّۃ کتاب الصوم) لیمنی تم میں سے کون ہے جو میرے مثل ہے؟ کہیں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ''کسٹ کا تحدِ مِنٹھم'' لیمنی میں تم میں ہے کی کے مثل نہیں۔

حفزات!اب ان دونول حدیثوں کودیکھتے ہوئے قر آن کی آیت ''انعا انا بُشو منلکم "کا کیا مطلب ہو سکتاہے؟ یہ ہمیں دیکھناہے کہ قر آن تو یہ کہہ رہاہے کہ رسول ہمارے مثل ہیں۔ اور حدیثیں سے اعلان کرمزی ہیں کہ تمام دنیا ہیں کو گئا نسان مجی رسول کے مثل نہیں ہے!

پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو ارفع واعلیٰ ہے۔ ان کی شان نو ارفع واعلیٰ ہے۔ ان کی شان ہے مثالی کا تو کہنا تی کیا ہے؟ خداو ند قد وس نے تو نبی کی ازواج مطہرات کے بارے میں بدار شاد فرمایا ہے کہ ''یفسآءِ النّبی کسٹنُ گاَ عَلا مِن النّبِسَآءِ ''ارزاب) یعنی اے بی کی بدیو یو اتم کی بدیو یو اتم کی عورت کے مثل نہیں ہو۔ بیان اللہ! جب نبی کے بستر نبوت پر سونے والی ازواج مطہرات تمام دنیا کی عور تون میں ہے مثل و بے مثال ہیں۔ تو پھر بھلانی عام انسانوں کے مثل کیو کر اور کس طرح ہوسکاے؟

غرض ان تمام وجوہات کو ذہن شی رکھ کر ہمیں "انعا انا بیشر مٹلکم" کے معنی پر غور کرنا ہے۔ لبذا آیئے۔ اب ہم ان بزرگان ملت کی طرف رجوئ کریں۔ جو در حقیقت قرآن و حدیث کے معانی و تادیلات کے اہر اور علوم قرآنیہ پر پورا پورا عبور رکھتے ہیں۔ کوئکہ در حقیقت بغیر علائے ملف کا دائمن تھاہے ہوئے ہم کو قرآن سے ہدایت کی روشی مل می نہیں سکتی۔ کیونکہ قرآن کے بحر ذخار میں خوطہ لگا کر گوہر مقصود کو بر آمد کر لیمااس دور کے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جو اردو میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اس قدر اکڑتے ہجرتے ہیں کہ گویا

اپنے کو حضرت امام غزالی اور حضرت امام رازی ہے بس جو مجر چھوٹا سیجھتے ہیں۔ جیسے چوب کو ہدی کی ایک گانھ مل گئی تو وہ یہ سیجھنے لگا کہ جس پنساری ہو گیا۔ قرآن کے معانی و مطالب کو صحح سیجے لیا یہ انہیں پاک نفس علماء حق کا کارنامہ ہے جو تمام علوم و ننون کے ماہر ہیں اور جن کے میر بین اور جن کے علوم نبوت کے فرنے بن چکے ہیں۔ اور سے وہی بزرگان دین ہیں جو مفسرین جن کے بین چون مفسرین کرام کی تغیریں پیش کرتا کہا تھیں۔ چنانچہ اس مجل فیصل میں افتصار کے طور جس چند مفسرین کرام کی تغیریں پیش کرتا ہوں جن کی روشنی جس انشاء اللہ تعالیٰ "اندھا انا بشر مشلکم" کے معنی ظاہر ہو جا تیں گے اور شکوک و شہبات کے تمام کر دو غرارا کیدہ حجیث جا تیں گئیں گے۔

شیخ محقق کی شخقیق:۔ حضرات ہندوستان میں کون ایساعالم ہے جو حضرت شخ محمر عبدالحق محدث د ہلوی رحمة الله علیہ کے نام نامی ہے واقف نہیں؟ بیروہ مسلم الثبوت جامع العلوم ہیں کہ ان کی تصنیفات امت مسلمہ کے لئے ہوایت کا آفآب ہیں۔ سنے کہ اس علم دعمل کے کوہ ہمالیہ نے انعا انا بشر مثلکم کی آیت کے بارے میں کیا تحقیق فرائی ہے؟ آپ نے اپنی شمرة آفاق كتاب " مدارج العيدة" كي جلد اول باب سوم فصل ازاله شبهات مين تحرير فرمايا ي كم "در حقیقت قطابهات اند" یعنی انها انا بشو مثلکم اوراس فتم کی دوسری آیتی ایدسب قشابہات میں ہے میں یے لینی اللہ ور سول کے علاوہ تمام عالم میں کسی کوان آیتوں کے حقیقی معانی ومطالب كاعلم بى نبيس ب- سجان الله جب انها انا بشو مثلكم كى آيت تشابهات ميس سے ہے۔ تو پر جس طرح تمام آیات تشابهات کے ظاہری معنی مراد نہیں گئے جا سے۔ ای طرح اس آیت کے مجمی ظاہری معنی مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثلًا جس طرح ید المله فوق ايديهم خداكا باتى بوناور فنم وجهه الله ميل خداكا چره بونابيان كيا كيا ہے۔ ممر چونكہ ب آیات متشابهات میں ہے ہے اس لئے اس کے ظاہری معنی مراد لینا قطعاً غلط ہے بلکہ ان آیتوں کے بارے میں شریعت کا تھم میں ہے کہ یوں کہاجائے کہ ید الله (خداکا ہاتھ )اور وجھ الله (خداکا چېره) سے جو خدا کی مراد ہے۔ وہ حق ہے اور اس پر جمار اایمان ہے۔ لیکن اس سے خدا کی کیام ادہے؟اس کوہم نہیں جان کیتے اس کوانلہ ورسول ہی جانتے ہیں۔ای طرح انعا انا بیشو منلكم كے بارے من بھى يى عقيده ركھناچاہے كه اس سے جو كھ بھى خداكى مرادب وہ حق ہے اور اس بر حار اا بمان ہے۔ لیکن خدائے اس سے کیام اولیا ہے؟ اس کو ہم نہیں جان سکتے

اس کاعلم الله ورسول بی کوہے۔

برادران ملت! سجان الله سجان الله! معنرت شيخ محقق رحمة الله عليه كي قبر انور كو خداد ند کریم این رحمت کے پھولوں سے مجر دے کہ انہوں نے اس آیت کو متشا بہات سے قرار دے کر بارگاه رسالت کے گتاخول کی زبانول پر تفل لگادیا کہ خروار"انعا انا بشو مثلکم" کی آیت ے تم بھی پر دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ رحول تمہارے جیسے بشر میں کیونکہ یہ آیات مشابهات میں ے ہے۔ اور آیات متنابہات ہے کسی مسئلہ پر استدلال، اور دلیل پکڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ كونك آيات متابهات كيارك من خداوند قدوس كافران بـ لا يعلم تاويلة الاالله یعنی ان آیتوں کی مر اد کو خدا کے سواکوئی بھی نہیں جانیا۔ ہاںالبتہ خدا کے بتانے ہے رسول کو بھی ان کا علم حاصل ہے۔ باتی اللہ ور سول کے سواتمام عالم میں کوئی بھی آیات مشابہات کے معنی و مر او کو نہیں جان سکتا۔

ا مام رازی کی تغییر :۔ حضرات گرامی اس آیت کے بارے میں دنیائے اسلام کے ایک مایہ ناز مختّل علامہ محمد عبدالحق محدث والوي كي تحقيق تو آپ س يجك- اب عالم اسلام ك ايك سلم الثبوت مغر حفرت المام فخر الدين راثري رحمة الله عليه كي تغيير بهي من ليجيد ووايي مشہورعالم كتاب تغير كبير ميں اس آيت كى تغير كرتے ہوئے تح ير فرماتے ہيں كد:

أَمَرَ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِانْ يَسْلُكَ طَوِيْقَةَ التَّوَاصُّع

( تغيير كَبيرن5 ص516)

ینی الله عزوجل نے اس آیت ہیں حضرت محمد رسول اللہ علیہ کے کویہ تھم دیاہے کہ آپ تواضع وانکساری کی راہ پر چلیں ادر اپنے بے شار فضائل و کمالات کے باد جو دایٹی امت سے بطور تواضع يه فراكي كم انعا انابشر منلكم يعنى عن توتبارك عى جيراايك آدى بول ـ

سجان الله، مبحان الله \_ حفرت امام ممروح کی تغییر نے بتادیا کہ خداد ند عالم کااپنے حبیب ے یہ فرمانااور حبیب عظی کا ٹی امت سے یہ کہنا کہ میں تمہارے جیماایک آدمی ہوں۔ بد انکساراور تواضع کے طور پر تھا۔اور

حضرات گرامی!اس بات کو دنیا میں کون نہیں جانیا کہ جوالفاظ و کلمات تواضع کے طور پر . بولے جاتے ہیں،ان کے طاہر کی معنی مراد نہیں ہوا کرتے اور تواضع کرنے والاجو الفاظ و کلیات

بولا کرتا ہے دوسروں کے لئے ان الفاظ کو کلمات کا بولنا درست خبیں ہو سکآ۔ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ تواضع کے طور پر اپنے بارے میں بہت سے کلمات بولئے رہتے ہیں۔ کین چھوٹوں کے لئے ہر گز ہر گز جائز خبیں ہو سکا کہ اپنے بزرگوں کے لئے ان الفاظ کو استعال کی ہے جھوٹوں کے لئے برائر انفاظ کو استعال این رکھتے ہم بادشاہ اور در براہ شاہوں اور وزیروں کی زبان ہے ہیں اپنی رعایا اور اپنے عوام کا ایک او فی خادم ہوں۔ اور بادشاہ دو زیروں کی زبان ہے اپنی بال ہے؟ کہ وہ بارشاہ کو یا وزیرا عظم کو اپنا خادم کے اور اس کو اپنا خادم ہم اور اس کو اپنا خادم ہم کے اور اس کو اپنا خادم سمجھ کر اس سے اپنا سامان اٹھانے کی بادشاہ کو یا وزیرا عظم کو اپنا خادم کے اور اس کو اپنا خادم سمجھ کر اس سے اپنا سامان اٹھانے کی فرائش کرے۔ اور ولیل بید دے کہ بادشاہ نے تو خودا پی زبان سے سے کہا ہے کہ وہ اس کے سوالور کیا کہ کی کہ یہ تمام دنیا کے اجمقوں کا گر و گھنال ہے۔ یا خادم ہے۔ جو نکہ میں محمول کے دونا اس محمول کی کہ دیہ تمام دنیا کے اجمقوں کا گر و گھنال ہے۔ یا حالت و بے و قوفی کا در خت ہے۔ کو نکہ ہم معنی سمجھتا ہے کہ بادشاہ نے و عوام کا دونی خادم کہا ہے۔ یہ اس کی شان تواضع ہے۔ ورنہ کہاں بادشاہ نے وام کا خادم ؟

اوی صود م ہم ہے۔ یہ اس میں ماں میں مصادر و اپنے اس کو اس آیت میں اکسار و تو سلمان بھا ئیوا یہاں مجی بھی معالمہ ہے کہ خدانے اپنے رسول کو اس آیت میں اکسار و تواضع کی تعلیم دی ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کو گول سے بلور تواضع یہ فرما کی است سے از راہ تھی تم لوگوں جیساا کی بشر ہوں اور حضور نے تعلیم خداو ندی کے بموجب اپنی است سے از راہ تواضع یہ فرمایا کہ اے لوگو! انعا انا بشو منلکم۔ گرچو تکہ یہ اکسار و تواضع کے کلمات والفاظ ہیں۔ اس لیے امت کے لئے یہ جائز نہیں ہو سکما کہ وہ بھی یہ کہنے گئے کہ رسول تو بمارے جیسے ہیں۔ اس لیے امت کے لئے یہ جائز نہیں ہو سکما کہ وہ بھی یہ کہنے گئے کہ رسول تو بمارے جیسے ایک بشر ہیں۔ اور یہ دلیل چیش کرے کہ خدانے تو خودرسول کو بشور منلکم کئے کا تھم دیا۔۔۔

اورخودرسول نے یہ کہا ہے۔ لہذاہم مجمان کواپنے جیسابشر کہیں گے۔ توبہ نعوذ باللہ! وستار بندگی کی مثال:۔ حضرات!اس موقع پر جھے مدار ساسلامیہ سے فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی کا ایک منظریاد آگیا۔ مدار س میں جب فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی ہوتی ہے تو یہ دستور ہے کہ علائے کرام طلبہ کے سروں پر اپنے ہاتھوں سے دستار فضیلت باندھتے ہیں اوران کو جبہ بھی پہناتے ہیں۔ پھر عالم کی سند البیس عطافراتے ہیں اور ہزاروں کے مجمع میں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میہ طلبہ اب عالم ہو گئے ہیں۔ اور آن سے ہر مختص ان لوگوں کو عالم شار

کرے اور ان او گوں کو عالم بھے۔ اب آئ ہے کوئی ان دو گوں کو طالب علم نہ سمجھے۔ پھر آ ترین جب استاد ان فارغ التحصیل اور وستار بندشے علاء کو تھیجت کرنے کے لئے گھڑا ہوتا ہے تو یہ ضرور کہتا ہے کہ میرے عزیز والور پچا تم میری چھاتی ہے علم کاد وو حد پی پی کر اس بلند منزل پر بینی گئے کہ طالب علم ہے عالم بن گئے۔ لبند ااب تم اپنے قدم اور زبان و قلم کو بہت سنجالے رہنا۔ کل تک تبہاری غلطیوں کو ایک طالب علم کی غلطی کہہ کر نظر انداز کر دیاجاتا تھا۔ گر آج ہے تہباری کی غلطی کو ایک عالم کی غلطی شار کر کے اس بے تہباری کی غلطی کو ایک عالم کی غلطی شار کر کے اس پر مواضدہ کیا جائے گا۔ اس لئے تم لوگوں کو سیاسی منظم کے رہنا۔ اس میں شک شہراں کہ تم لوگ کا میں تھی ہو گئے۔ گر میں تم لوگوں کو یہ ایک خاص تھیجت کر تا ہول۔ کہ خبر دار، خبر دار، خبر دار، خبر دار، خبر دار، خبر دار، خبر دار می گھی اپنے علم پر گھر مثر کر ایک نہی تھی ہو گئے۔ کو عالم نہ لکھنا۔ بلکہ کر نااور بھی ہر گز ہر گزائی زبان سے اپنے کو عالم نہ کہنااور لکھنا۔

حضرات گرائی! پیہ ہوہ خاص و مخصوص نفیحت جو ہر " شخ الحدیث "اپنے تلافہ ہو اوقت رخصت سنایا کر تاہد اب میں آپ ہے پوچھتا ہوں کہ بید دستار بندی کرانے والے تلافہ ہالم میں یاطالب علم ؟ آپ بہی کہیں گے کہ بیہ ضرور عالم ہیں۔ کیونکہ ان کو عالم کی سند مل چگا۔ علاء نان کے عالم ہونے کا اعلان کر دیا۔ خود ان کے استاد شخ الحدیث نے ان کو عالم کہد دیالبند ایقینا بیہ سب عالم ہیں۔ ورنہ پھر ان کی دستار بندی کے کیا معنی ؟ پھر استاذ کیوں منح کر رہا ہے کہ تم اسپنے کو عالم نہ کہنا؟ بلکہ طالب علم کہنا۔

تو برادران ملت! ہر مخف میہ سمجھتا ہے کہ میہ لوگ عالم تو ہو چکے ہیں۔ لیکن استاد جو میہ نصحت کر تاہے کہ تم اسپنے کو عالم نہ کہنا۔ بلکہ طالب علم کہنا۔ میہ تواضع اور انکساری کی تعلیم دے رہاہے۔ ورنہ حقیقت میں بیرلوگ طالب علم نہیں ہیں بلکہ عالم ہو چکے ہیں۔

تو برادران ملت! بلا تشبیه و تمثیل یول مجھ لیجے که خداو ند قدوس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کوجب بر فضل و کمال سے آرات فرماکراس شان سے دنیا میں بیجا کہ و علمك مالم تعکن تعلیم کی سند، خاتم النبیین کی میر، سیدالم سلین کا خطاب، شفیح المدنیین کا تارج کرامت عطافر مایا۔ تواجع حبیب عقابیت کو تواضع اور انساری کی تعلیم دیتے ہوئے الرشاد فرمایا کہ اسے محبوب تم یقینا سیدالم سلین بھی ہواور خاتم النبیین بھی، تم شفیح المدنیین بھی ہواور حمد للعالمین

ہی۔ تم محبوب رب العالمین مجی ہو اور طہ ویٹین مجی۔ گر اسے کمالات و نضائل کے باوجود جب تم اپنی امت کے موام سے خطاب فرماتا تو از راہ تواضع یکی فرماتا کہ انعا انا بسو مشلکم بینی اے لوگو! میں تبہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ ہاں البتہ جب امت کے خواص اور مرتب شامان نبوت کے جمر مث میں رہنا۔ تو نعمت خداو تدی کے اظہار کے لئے بھی بھی ہے تھی اعلان فرماد یناکہ آنا سَیّدہ وُلْدِ اَدَمَ وَلَا فَنَحْوَ یعنی میں تمام اولاد آدی کا سر دار ہوں۔ اور میں ہے فرے طور پر نہیں کہنا ہوں۔

یہ حرمے طور پر بیل جہابت کو سے روپر او بھی اللہ کے داری تفییر سے یہ مسئلہ روزروشن کی اللہ میں اللہ کا داروں کی تفییر سے یہ مسئلہ روزروشن کی طرح طاہر ہوگیا کہ چونکہ انعا انا بشو مثلکم کی آیت رسول کی تواضع کا ایک نمونہ ہے۔
اس لئے ہمارے اور تمہارے لئے مجمی ہرگز ہرگزیہ جائز فہیں ہو سکنا کہ یہ کہیں کہ رسول مارے بھیے ایک بشر ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ المہان ہم؟ کہاں رسول؟

چہ نبت فاک رابا عالم پاک

برادران ملت! کھر بھلاسو چنے تو سبی ؟ کہ اس آیت ہے رسول کواپنے جیسابشر کہنا کیو تکر درست ہوسکتاہے؟

ذراغور فرمائي كداى قرآن يس به آيت بحى توب كه:

وَمَا مِنْ دَائِةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَآلَةٍ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْنَالُكُمْ-

لین زمین کا ہر جانور اور ہر پر ندہ یہ تمہارے ہی جیسی اسیس ہیں۔ دکھ لیجئے یہاں بھی "مثل "اور" ماوالا "کلمہ حصر موجود ہے جو"انعا "کے معنی میں ہے حمر کیااس آیت ہے ولیل کیور کر کوئی یہ سکتا ہے؟ ہر انسان جیسا ہے۔ یا ہر بر ااور کواانسان جیسا ہے۔ یا ہر بر الوار کواانسان جیسا ہے۔ یا ہر بر المیا کی تو کر یہ نہیں کہا جا سکتا تو من لوکہ انعا اننا بیشو مطلکم ہے بھی دلیل پور کریے نہیں کہا جا سکتا کہ دسول جار ہیں۔

بردران ملت! پر اس جگہ یہ کت بھی فراموش نہیں کیا جاسکا کہ اگریہ آیت تواضع کے لئے نہ بھی ہو۔ تواس کا کہ اس جگہ یہ کتابہ بھی ہر ہر بات اور ہر ہر صفات میں تمہارے مثل بشر ہوں۔ بلکہ انعا انا بشو مثلکم کاصرف یجی انتاطلب ہے کہ جس طرح تم سب لوگ فدا نہیں ہو۔ فدا نہیں ہو۔ فدائے بیٹے نہیں ہو۔ برشے نہیں ہو۔ فرشتے نہیں ہو۔ بلکہ تم سب لوگ بشر ہی

ہو۔ای طرح میں بھی نہ فداہوں، نہ فداکا بیٹا ہوں، نہ جن ہوں، نہ فرشتہ ہوں، بلکہ انعا انا بشر منلکم میں بھی تنہیں جیراا کی بٹر اور آدمی ہوں۔

اب بتائے؟ کہ اس کلام سے کہاں میہ ثابت ہو تاہے کہ ہر مختص یہ کہتا پھرے کہ رسول تو ہمارے تو ہمارے جیسے ایک بشر جیں!معاذاللہ! کہاں ہم جیسے ننگ بشر کی بشریت اور کہاں افضل البشر اور سید البشر کی بشریت؟ کی نئے کیا خوب فرمایاہے کہ مُعَمَّدُ بَنْ مِنْ لَا کَالْبَشْهِ

محمد بسرد دابسم بَلْ كَيَا قُوْتٍ بَيْنَ الْحَجَر

لینی حفزت میلیکی بشر تو میں۔ لیکن بشر جیسے بشر خبیں۔ بلکہ اُن کی بشریت اسک بی ب کہ جیسے پشر خبیں۔ بلکہ اُن کی بشریت اسک بی ہے کہ جیسے پتر دول میں یا قوت بھی پتر ہے۔ ادریا قوت بھی پتر ہے۔ ادریا قوت بھی پتر ہے۔ گر کہاں سنگ مر مر ادر کہاں یا قوت احر؟ یا قوت ایسا پتر ہے جو شہنشا ہوں کی عزت و آبروہ بنا ہوا ہے ادر سنگ مر مرایسا پتر ہے جو کہ سنڈ اس میں لگا ہوا ہے؟ کون کہہ سکا ہے کہ دونوں پتر برابر ہیں؟ بینگ رسول بھی بشر بین اور ہم بھی بشر ہیں۔ گر ہم ایسے بشر ہیں کہ رو جا کیں تو دین دونیا ہے ما فل اور جا کیس تو مثر فت الی سے جالل اور دسول ایسے بشر ہیں کہ روجا کیں تو دین دونیا ہے ما فل اور جا کیس تو مثر فت الی سے جالل اور دسول ایسے بشر ہیں کہ

وہ سو جائیں تو معراج منائی وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلای

ہم ایسے بشر میں کہ فرشت من یُفسِد فیھا وَیسفِف الدِّمَاءَ کہد کر ہمیں فسادی اور خوں ریز بیسے تحقیر آمیز الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اور رسول ایسے بشر ہیں کہ ملائکہ مقربین انہیں دیکھ کرزبان حال نے یوں کاراکرتے ہیں کہ نے

اے ہڑاراں جر سکل اندر بشر بہر کش اندر بشر بہر کش اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر بہر کا اندر بھر کا اندر بھر کا بہر کئی الحجے ہوئے گرہ منزل میں ہزاروں جر سکل الحجے ہوئے گرہ منزل میں شہر کا شہر کا بہر کا بہر یہ کہ ایک بھر کا بہراروں کی بشریت تودہ عزت ماہ ہے کہ آپ ای لباس بشریت برادران المت! میرے رسول کی بشریت تودہ عزت ماہ ہے کہ آپ ای لباس بشریت

میں عرش اٹنی کو پایال کرتے ہوئے جب قرب اٹنی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے تو آپ کی اس عظرت بشریت کود کیمنے والے فرشتول کا میے حال ہو گیا کہ جب ہے دیکھا ہے لہاں بشری میں تم کو

جب سے دیکھا ہے جاں جنزل کھا آپ ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انساں ہو جائے

ر سول کو بشر کہنا نے اوئی ہے:۔ مسلمانوارسول کواپنے جیسابشر کہنا تو نہایت ہی گندی
اور گھناتونی شم کی ہے اوئی ہے۔ مسلمانوارسول کواپنے جیسابشر کہنا تو نہایت ہی گندی
اور گھناتونی شم کی ہے اوئی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ باوجود کیہ تمارا ایمان ہے کہ رسول بلا شہد
جن نہیں ہیں، فرشتہ نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں۔ بکی تی ہے۔ اس میں کوئی شک
نہیں کہ آپ آوئی ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کے ان تمام ارفع والحلیٰ خطابات والقاب کو چھوڑ کر
جن کے سب ہے آپ تمام کا نئات عالم میں افضل الخلائق ہیں۔ آپ کو صرف بشر اور آدئی
کے لقب سے یاد کرنا ہے بھی حضور تھیلنے کی مقدس جناب میں ایک شم کی ہے اوئی تی ہے۔ اس
لے کہ اس سے حضور اقدس تھیلنے کے کمالات رفید کا ایک طرح سے انکار لازم آتا ہے۔ لہذا
سر ورکا نئات کو صرف بشر اور خالی آدئی کہد کریاد کرناور انہیں بلا ضرورت بشر اور آدئی کہتے
ر برایقینی شرام اور گناہ ہے۔

ا یک سوال وجواب: اب رہایہ سوال کہ جب ہماراایمان ہے۔ اور قر آن سے نابت ہے کہ رسول جن یا فرشتہ نہیں ہیں بلکہ انسان اور بشر ہی ہیں تو پھر رسول کو بشر کہنا کیوں بے ادلی اور حرام دگناہ ہے؟ کیا ایک تجی بات کو کہنا بھی حرام دگناہ ہو سکتاہے؟

ر ر ر او ماہ کے یہ یہ بیات ہوں ہے ہے۔ تو پر اور ان ملت! اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں۔ ہاں۔ بعض مرتبہ کچی بات بول دینے سے بھی ادبی ہو جاتی ہے اور ایسی بات پر جس پر ماراائیان ہے اور وہ قرآن سے ٹابت بھی ہے اس کا کہنا بھی بعض موقع پر بے ادبی شار کیا جاتا ہے اور اس سے تو ہین ہو جایا کرتی ہے۔

مثال کے طور پر ہائی کورٹ کا فیج آخر ایک انسان اور بشر عی توہے اور قر آن میں خدا کا

فرمان ہے کہ:

اِنَّا خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةِ آمْشَاجِ وَ یعیٰ بے ثبک ہم نے انسان کو عورت ومرد کے تخلوط نطفے سے پیداکیا ہے۔ ای طرح قرآن میں ہے بھی ہے کہ:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَّوَضَعَتْهُ كُرْهاً ء

یعنی ہرانسان کواس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر حمل میں اٹھایااور تکلیف اٹھا کراس کو جنا۔ اب آگر ہائی کو دٹ کانتج جب اپنی کر می عدالت پر بیٹھا ہوا در کوئی اس کو یہ کہد کر پکارے کہ اے عورت و مر د کے نطفے سے پیدا ہونے والے۔ یااے اپنی مال کے حمل میں رہنے والے۔ یا اے ابن مال کے جنے ہوئے تو آپ ایمان سے بتائیے ؟ کہ ان الفاظ سے نج کی تو ہیں ہو گی یا نہیں اور بچ کواس طرح کے لفظول سے یاد کرنے والے پر تو تین عد الت کامقد مہ چلے گایا نہیں؟ آپ اس کے سوااور کیا کہد کتے ہیں کہ یقینان لفظول سے پاوجودیکہ سے تجی حقیقت کا اظہار ہے۔ ضرور جج کی تو بین ہو جائے گی اوریقینا س شخص پر تو بین عدالت کا مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کوسزالے گی۔ کیونکہ جب جج اپنی کری عدالت پر بیٹھ گیا تواس کو سوائے ج کے کمی دوسرے لفظ سے یاد کرنا جرم قرار دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو اے انسان! اے بشر ! کہنا بھی جرم ہو گا۔ يهال تك كه اس كانام لے كر مجى اس كو مخاطب كرناعدالت كى توبين قراريائے گا۔ بلا تشبيه ای طرح سمجھ لیجئے کہ جب انھم الحاکمین نے اپنے حبیب کوسید الرسلین کی کری صدارت پر رونتی افروز فرمادیااور خاتم النبیین کا معزز عبدہ عطا فرمادیااور ان کو پکارنے اور یاد کرنے کے لئے رسول الله كالمعظم خطاب معين فرما ديا تؤاب ان تمام باعظمت القاب كو چپوژ كر ان كو بشر اور آد می جیسے عامیانہ الفاظ سے یاد کرنے والے ور بار رسالت اور سر کار جلالت کے مجرم مخبریں مے اور انہیں قبر قبار کی عدالت نے ضرور مزاملے گی۔

کفارکی ہوئی: حضرات! رسول کو ہر بمانس میں "بغر" کہنے والے کان کھول کر سن لیس کہ خدا کے رسولوں کو "بغر "کہنا بڑ گر ہر گزیر ایمان والوں کی بوئی ٹیمیں ہے۔ بلکہ یہ کفار کی ہوئی ہے۔
مسلمانوا بھی ڈینے کی چوٹ پر اعلان کر تا ہوں کہ تم پورا قر آن پڑھ ڈالو تہمیں کہیں نظر ثبیس آئے گا کہ کی نبی کی امت کے ایمان والوں نے نبی کو بھر کہا ہو۔ بلکہ قر آن کے مطالعہ سے تب قر آن کے مطالعہ سے تب بھیا جس نے خدا کے نبی کو بھر کہاوہ شیطان تھا۔ چنا نچہ قر آن کا کا بیان ہے کہ جب خدا دید قد دی سے فراشوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہو مہی کیا اور فرایا۔ تو تمام فرشتے فور آئی سر بعود ہو گئے۔ لیکن شیطان آکڑ میا اور اس نے بحدہ شیمیں کیا اور بر خداو ند تو قائی نے اس سے پر سش فرمائی کہ قونے کوں تبیس مجمدہ کیا؟ تو شیطان نے کیا

جواب دیا؟ ذراغورے سنتے!

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِآسُجُدَ لِبَشْرِ خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْئُونٍ مَ

شیطان نے کہا جمعے زیبا نہیں ہے کہ ایک "بشر "کو مجدول کروں۔ بس کو تو نے بحق ہوئی منی سے پیراکیا۔ جو ساویووارگارے میں سے متی۔

ی سے پیدا ایا۔ بوبیاہ بودارہ اور الاسکانے میں سے کہا گستاخ دید نصیب جس نے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ اس کے اللہ کا دیا ہے کہ انہیاء اللہ میں معرب آدمی علیہ السلام کو "بشر "کہاوہ" ایک نبی معرب تا ہے کہ انہیاء

ا یک می مفترت اوی علیه اسلام تو بسر مهاوه ۱۳۰ علام سال سال کا بولی تو آپ س علیم السلام کو بشر کهنا بیه شیطان کی بولی ہے یا کفار کی بولی۔ چنانچہ شیطان کی بولی تو آپ س بچے۔ اب ذرا کفار کی بولی بھی س کیجئے۔

\* حفرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کوعذاب خداد ندی ہے ڈرایا۔ توان کی قوم کے

كافرول نے كياجواب ديا؟اس كو قرآن كى زبان سے سنے:

فَقَالَ الْمَلَاءُ الَّذِيْنَ كَفَوُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَوَاكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنَا (مود) لین ان کی قوم کے سروار جو کافر تھے۔انہوں نے کہا کہ ہم تو تنہیں اپناہی جیسا بشر د کھتے ہیں۔

سیسے ہے۔ ای طرح سور مَاہراہیم میں ہے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم شود کے کافروں نے سب نے اپنے اپنے پیغیروں سے بھی کہاکہ:

إِنْ ٱلنُّهُمْ إِلَّا بَشُرٌّ مِثْلُنَا تُوِيْدُوْنَ ٱنْ تَصُدُّوْنَ عَمَّا كَانَ يَغْبُدُ ابْآوْنَا

فَأَتُوٰنَا بِسُلْظَنِ مُبِيْنٍ ٤

لین تم لوگ تو ہمارے بی جیسے بشر ہو۔ تم لوگ جاہتے ہو کہ ہمارے باپ واوا کے معودوں سے ہمیں بازر کو۔ تو تم کوئی روشن ولیل ہمارے پاس الاؤ۔

ای طرح جب حضرت شعیب علیه السلام اپنی قوم کے پاس مدایت کا پیغام لائے تو کفار نے ان سے بید کہا کہ:

مَا الْتَ اِلَا بَضَرٌ مِثْلُنَا وَانْ نَطَفُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنِ (شَعراء) یعنی تم تو حارے بی چیے ایک بشر ہواور یقینا مارانیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ای طرح انطاکیہ شہر کے کفارنے جب معرت عینی علیہ السلام کے حواریوں کی زبانی

حفرت عينى عليه السلام كاپيغام بدايت ساتوان طالموں نے پر جستہ يكى كہاكہ: مَا أَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِنْكُنَا ﴿ وَمَا آلْوَلَ الرَّحْمَلُ مِنْ شَيْ إِنْ آلْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ (لِيمِن)

لینی تم لوگ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔اور رحمٰن نے تو کچھ نازل کیا ہی خہیں ہے۔ تم لوگ زے جموٹے ہو۔

یبال تک که سورهٔ تغاین می خداد ندعالم نے ارشاد فرمایا که تمام کفاروں کا بی دستور رہا ہے کہ جب مجھی بھی اثبیاء علیم السلام ال لوگول کے پاس خداکا پیغام لے کر آئے توان کفارنے بی کہا کہ ابشو بھدوننا کیاا یک بشر جمیں ہدایت کرے گا؟

الغرض برادران ملت! خدا کے نبیوں کوبشر کہنا ہدی افروں بی کی بولی ہے۔ یہ اہل ایمان کی بولی نہیں ہے۔ کیونک ہر گز ہر گز کسی مومن نے کسی ٹی کو اس طرح حقادت کے ساتھ بشر نہیں کہاادراگر بھی کسی مومن نے حضور کو بشر کہاہے تو یہی بتانے کے لئے کہ حضور خدا نہیں تھے، فرشتہ نہیں تے بلکہ بشریعنی انسان اور آدمی تھے۔

لبذا برادران ملت! خوب اچھی طرح ذبتن نشین کرلو کہ حضورا کرم سیکھیے کو ہر سانس میں بشر کہنے والے بیر شیطان اور کفار کی بولی بول رہے ہیں (توبہ نعوذ ہانند منہ) چنا نچہ مولانا ئے روم نے فرمایا

> كافرال مشتند اجمه رابش! . ايس ني ديد عداده شق القر!

لینیٰ کا فرول نے حضور احمد مجتبی ﷺ کوبشر کبا۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ ان کے اشارے سے چاندشق ہو گیا۔

ای طرع حفرت مولاناعلیه الرحمہ نے ایک دوسرے موقع پراس طرح ارشاد فرمایا کہ گفت انیک ما بشر ایشاں بشر مادایشاں بستہ خواتیم و خور

یعنی کا فروں نے یوں کہا کہ ہم بھی بشر ہیں، اور انبیاء بھی بشرِ ہیں۔ ہم بھی سوتے اور کھاتے پیتے ہیں اور انبیاء بھی سوتے اور کھاتے پیتے ہیں۔

ایں ندانستد ایٹاں از مکی ہت فرقے درمیاں بے انتہا

یعنی ان لوگوں نے اپنے اندھے پن سے اتنا بھی نہیں جانا کہ ہم میں اور خدا کے نبیوں

میں ہے انتہا فرق ہے۔

سجان الله، سجان الله زثين و آسان ميں بڑا فرق ہے۔ گر پھر مجھی اس فرق کی ايک حداور انتها بے مگر حصرت مولاناروی علیه الرحمه فرماتے بیں که نبی اور غیر نبی میں اتنا عظیم الشان فرق ہے کہ اس کی کوئی حداورائتہا نہیں!

حضرات! ببركيف ميرى تقرير كاخلاصه يديم كه جبال جبال پرورد گار عالم نے اپنے نبول کو یہ تھم دیا ہے کہ تم لوگ اپنے کو بشر کبوریا تو یہ آیات متنابهات میں سے میں۔ یاان آ بيوں ميں حضرت حق جل مجدؤ في اپن مقدس انبياء كو تواضع كى تعليم دى ہے۔ اور جہال جہاں انبیاء علیم السلام نے اپنے کوبشر کہا ہے۔ یا تو تواضع کے طور پر کہا ہے۔ یا یہ ظاہر کرنے ك لئ فراياب كه من خدايا خداكا بينا فيس بول، جن فيس بول، فرشته فيس بول، بكدايك بشر لیعنی انسان اور آدمی ہوں۔اور جہاں جہاں کفار نے انبیاء کو بشر کہاہے۔وہ حقارت و تو بین بی کے طور پر کہاے۔ لبذااس دور بی مجی جو حضور اکرم عظیمہ کے تمام عظمت اور و قاروالے . فظاب والقاب چھوڑ کر انہیں بشر کہا کرتے ہیں۔ در حقیقت تو بین ویے اد بی کے سوااس کا کوئی مغبوم نهين بوسكا للذارسول كوبشر كهناجا تزنهين اورجو بدنصيب حضور عليه الصلوة والسلام كواب جيدابشر كتية بين ـ وه تورسول كي اتئ زبردست تومين دب ادبي كرت بين كه زمين و آسان کی تمام کا نتات اس کے نصور سے لرزہ براندام ہونے لگتی ہے۔ ( تو بہ نعوذ باللہ )

الدامير ، بزرگواور بعائد إخردار، خردار بردم اور برقدم پر بوشيار كه تم سے مجى بارگاہ نبوت کی ایک ذرہ کے کروڑویں حصہ کے برابر بھی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ورنہ یادر کھو که بارگاه رسالت ش ایک ذرای غلطی اور بادلی مجی دولت ایمان کو غارت و بر باد کرویق ہے اور میری بید بات یاور کھو کدرسول کو بشر کہنا شیطان یا کفار کی بول ہے۔ اور یہ بولی س کر ب پولن ہو جاتی ہے کہ بولی والا کون ہے؟ جس طرح کتے، گدھے، کوے کی بولیاں سے تم پہان ليج موك يدكم، كدهادر كواب\_اى طرح كفار كى بولى س كر بيجان لياكرو-كديدك لال

میں بھی ہوں ان کا ظاہر کتناہی اچھا کیوں نہ ہو۔ گران کے دلوں میں کفر کی گندگی بھری ہے لہذا ایسے لوگوں سے دور رہواور حضرت مولانائے روم علیہ الرحمہ کاار شاد بیش نظر رکھو کہ \_

اد بظاہر واعظ احکام بود در حقیقت آل صغیر دام بود

ینی بہت ہے ایے مولوی ہوں گے جو بظاہر او بڑے متی و پر بیز گار نظر آئیں گے اور ادکام البی کی بہتے کرنے والے نظر آئیں گے مگر در حقیقت ان کی مثال ایک ہوگی کہ جب شکاری بعو لے بھالے پر ندوں کو شکار کرنے کے لئے جال لگا تاہے تو خود حجب کر پر ندوں کی بولی ہو آئے ہیں۔ اور جال میں پیخس جاتے ہیں۔ اور جال میں پیخس جاتے ہیں۔ ای طرح یہ مولوی مسلمانوں کی بولی ہول کر لوگوں کو اپنے کفر کے جال میں پیخسایا کرتے ہیں۔ مولائ فرائے ہیں کہ ایسے لوگ جب تمہارے ہائی آئیں توان کے جال میں پیخسایا کرتے ہیں۔ مولائ فرائے ہیں کہ ایسے لوگ جب تمہارے ہائی آئیں توان کے حال میں تاہ کردکہ کے۔

دشن دی رادلیل و خوار دار بهرآل منبر<sup>ه</sup> منه بردار دار

یعنی ان دین کے دشمنوں کو ہمیشہ ذکیل و خوار کرو۔ ان کے لئے منبر مت رکھو بلکہ ان کو

سول په چراحادو۔ برادران ملت اور حقیقت بیراس مدیث کا ترجمہ ہے کہ اِیا محمد و اِیا کھم اَلا یُصِلُون کُمْ

و کا یفینونگم مینیان کواپنے سے اور اپنے کوان گمر ابوں سے بچائے رکھو۔ کمیں ایبانہ ہو کہ میلوگ تنہیں گمراہ کر دیں اور تنہیں فتنے میں ڈال دیں۔

برادران ملت!ایک باد بآداز بلند در دورش بغیر پژه کیجئے۔ مَاذِهُ عَمَّا الْحَدُّ مِنْ مَا مُعَلِّمُ عَمَّا اللهِ مَعْلَمُ عِلَى مِنْ مَا مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مِنْ مِنْ

اَللَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلِّمُ اَبَدا اَبَدا مُ ا ضَاتَمَه لَهِ حَفرات اب آخر ش ايك بار ش آيت مباركه كاترجه كرك اپني تقرير كو ختم كر تابول بنورسنة اور عمل كي كوشش يجي

ارشادر بانی ہے کہ فُل اِنَّمَا اَنَا بَشَوْ مِنْلُكُمْ بُوحیٰ اِلَی اِنَّمَا اِللَّهُمْ اِللَّهُ وَاحِدُه اے مجوب آپ فرماد بیجے کہ ظاہر صورت بشری میں توجی تمہیں جیماایک آدمی ہوں۔ جی پر

یہ وقی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَمَنْ کَانَ یَرْجُواْ لِفَآءَ رَبِّهِ فَلَیْهُمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَ لَا یُشُوِكْ بِعَبِادَةِ رَبِّهِ أَحَلاً و قریحے ایٹ رب سے لینے کی امید ہواسے جاہے کہ لیک کام کرے۔اورائیٹ رب کی بندگی ش کی کوشر کیک شرکے۔

ب سلست معدات گرائی آیت کے آخری حصد میں پروردگار عالم بحل جلالد نے دو چیز دل کا خاص طور پر ذکر قربایا۔ ایک یہ کہ فائی فعمل عَمَلاً صَالِحاً بو صحف ضداد عدو تدوس کے دیدار کا امید دار ہواس پر لازم ہے کہ دوا تال صالحہ کا ذخیرہ بحث کرے اور دوسر کی چیز ہے کہ و لا یُشون نے بعد اَدَة وَ رَبِّهِ اَحَدادُ اور اَحِیْ رَب کی عبادت میں کی کو شریک نہ کرے۔ یعی شرک سے بچنا رہے کی وکٹر یک نہ کرے۔ یعی شرک سے بچنا رہے کی میان نہ میں خداد تد قدوس جل جل للہ نے صاف صاف اعلان فرما ہے کہ اِن اللّهُ لَا يَعْفِرُ اَنْ يُشْوِلُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ وَ اللّهُ لَا يَعْفِرُ اَنْ يُشْوِلُ اِنْ يُشْولُ لَا بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ وَ اللّهُ لَا يَعْفِرُ اَنْ يُشْولُ اللّهِ اِن مَاللَٰ لِمَنْ يَشْمُ کا۔ اور شرک سے کمتر دوسرے تمام گناہوں کو جس کے لئے جاہے گامواف فرمادےگا۔

گر برادران اسلام اتنااور بھی من لیجے کہ شرک کے کیا معنی ہیں؟ادرشرک کس کو کہتے ہیں؟ درنہ آج کل کے فاصلین دیوبند نے تو شرک کی فہرست اتن کمی بناؤالی ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسامسلمان ہو گاجو شرک ہے بچا ہو گا۔اس لئے میں ضروری سجستا ہوں کہ آپ کوشرک کے معنی بتادوں اس کو غور سے شنے اور یادر کھے:

"علم العقائد" كى مشہور كتاب شرح عقائد نسفيد كے ص61 كر تكھا ہوا ہے كہ المشروف هُو الْجَاتُ المُسْوف في الْمُسْوف في المُسْوف في المُسْطِق في المُسْرِق في المُسْرِق في المُسْطِق في المُسْطِق في المُسْرَق في المُسْرَق في المُسْطِق في

برادران اسلام او کیے لیجے حضرت علامہ تفتاز انی علیہ الرحمہ نے کتنی صفائی کے ساتھ بیان فرمادیا ہے کہ شرک کی صرف دو بی صور تیں ہیں۔ ایک بید کہ خدا کے سواکس کو داجب الوجود مان لینا۔ دوسر کی بید کہ خدا کے سواکسی دوسرے کو عبادت کے لائی سمجھ لیا جائے۔

مسلمانو!اباس عبارت كى روشى بي مرمسلمان يدسجه سكتا بى كد علاء ديوبند في جو

قبروں کی زیارت، قبروں پر غلاف وجادر ڈالنے، قبروں پر پھول پڑھانے یارسول اللہ کا نعرہ لگانے اور دوسر کی ہزاروں جائز باتوں کو شرک قرار دے دیا ہے۔ یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان بھی انبیاءاور اولیاء کو واجب الوجود بالا کق عبادت سمجھتاہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ سب امور شرک کیے ہوسکتے ہیں؟

بہر کیف شرک کو آپ نے سمجھ لیا۔ خداد ند عالم نے ہم کوای شرک سے منع فرمایا ہے۔ جس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ خداد ند کر یم ہر مسلمان کو شرک کی لعنت سے محفوظ رکھے اور اعمال صالحہ کی تو فیق فیق بخشے۔ (آہین)

> وصلى الله تعالىٰ علے خير خلقه محمد واله وصّحبه اجمعين برحمته وهو ارحم الواحمين.

ساتوال وعظ

اسلامی زندگی

ہائے اسلام! ترے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند ہے افسوس وہ ہالے نہ رہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

اَلْحَمْدُ لِلَهِ الْقَادِرِ الْقَوْيِ الْعَزْيِزِ الْفَقَارِ عَافِرِ الدُّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبَةِ الْكُويْمِ السَّتَارِ م وَآكُرُمُ الصَّلَوْةِ وَالسَّلامِ عَلَى النَّسِيِ الْمُخْتَارِ مَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِزِّ وَالْوَقَارِ م وَعَلَى اللهِ لَاظْهَارِ وَاصْحَابِهِ الْاَخْيَارِه وَعَلَى مَنْ سَلَكَ مَسَالِكُهُمْ إلى يَوْمِ الْقَرْارِ دَامًا بَعْدُ

فَاعُوٰذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْظنِ الرَّحِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

يَّأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَّلَا تَتَبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْظٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِيْنَ ط ﴿ (يَتْرُهُ)

حضرات! سر کار نامدار، مدنی تاجدار، اچر مخار عظی کے دربار پر انوار میں درود و سلام کے گوہر آبدار نار کیجئے۔ اور باداز بلندیز ہے:

"اللَّهُمَّ صل وسلم عَلَى النَّبِيِّ المختار وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار وبارك عليه الى يوم القرار برحمتك يا عزيز

ياغفار د"

محرّم حاضرین! مین حفزت جیل قادری بربلوی علیه الرحمه کے نعتیہ کلام میں ہے چند اشعار سنا تاہوں۔انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ ساعت فرمایئے

نعت شريف

سلطان جهال، محبوب خدا، تری شان و شوکت کیا کهنا

ہر شے پہ لکھا ہے نام ترا، ترے ذکر کی رفعت کیا کہنا

معران ہولی تا عرش کے، تن تم سے ملاتم تن سے لے

سب راز "فاوحی" دل په کطے، په عزت و حشمت کیا کہنا

ہر ذرہ ترا دیوانہ ہے، ہر دل میں ترا کا ثانہ ہے

ہر شع تری پروانہ ہے، اے شع ہدایت کیا کہنا آکھوں سے کیا دریا جاری، اور لب پید دعا پیاری بیاری رورو کے گزاری شب ساری، اے حالی امت کیا کہنا عالم کی بحریں ہر دم جھولی، خود کھائیں تو بس جوکی روثی و و شان عطا و سخادت کی سے زہد و قناعت کیا کہنا

و ہ شان عطا و حقادت کی سے زہر و فناعت کیا ہما وہ پھول بتولی گلشن کے اک سبز ہوئے اک سرخ ہوئے بغداد و عرب جن سے مہلے ان پھولوں کی تکبت کیا کہنا

حفرات! سور وَبقر و کی آیک آیت شریفه میں نے خطبہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم جل جلالہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ایک بہت ہی اہم اور حقیم الثان فرمان سے سر فراز فرمایا ہے جو در حقیقت ایک صاحب ایمان مسلمان کی زندگی کے لئے بوائی انمول دستور حیات اور نہایت ہی کھل نظام حیات ہے۔

اس آیت کاترجمہ بیہ یہ یہ الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافة اے ایمان والواتم اسلام میں پورے پورے وائل ہو جاتو ولا تتبعوا حطوات الشيطن اور شيطان كے قدمول كى يروى مت كرور انه لكم عدو مين بيك وہ تمهار اكھاد شمن ہے۔

برادران اسلام! اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی جلیل القدر محالی حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عند کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ اسلام لانے سے حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عند کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ اسلام لانے سے مجل مہودیوں کے ایک بہت بھر عالم ہے۔ جس وقت حضورا کرم سلطے جمر رفوز ہوئے۔ تو عبدالله بن سلام رضی الله عند اپنے مجمودوں کے باغ میں کام کردہ ہے۔ جب انہوں نے حضورا لذی سلطے الله عند اپنے محمودوں کے باغ میں کام کردہ ہے۔ جب انہوں نے حضورا لذی سلطے کی تشریف آوری اور آ مدآمد کا جم جان اورو ٹرکر رحت عالم کے دیدار کے لئے بارگاہ نوت میں حاضر ہوگئے۔ خدا کی شان کہ جس وقت یہ مجل میں پہنچ تو بادی ارم علی ہے خوا بیان فرمارہ علی اللہ تنافر اللہ کا دیدار کے لئے بارگاہ نوت میں خوادی اللہ کا دیدار کے لئے بارگاہ نواللہ والنائس نیام ، قداخلوا المجتن بسکام "بعنی اے لوگو! بوگور کو کھانا کھا داور آپ میں ایک والنائس نیام ، قداخلوا المجتن بسکام "بعنی اے لوگو!

را توں کو سکھ اور چین کی نیند سورہے ہوں تواس وقت تم لوگ اٹھ کر خدا کی بار گاہ میں عباد ت کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ تو تم لوگ سلا متی کے ساتھ جنت میں واخل ہو جاؤ گے۔

حفزات! رمول مقبول علیقہ کے میہ پیادے کیادے کلمات حفزت عبداللہ بن سلام کے کان میں پڑے۔ اورانہوں نے ایک نگاہ مجر کر جمال محمد کا کانظار اکیا۔ تو انہیں رمول کے جمال نبوت میں حقانیت و صدافت کا ایک ایبا آقاب عالم تاب نظر آگیا۔ جس سے ایک دم ان کی د نیائے دل میں ہدایت کا اجالا ہو گیا۔ اور اسلام کی حقانیت اور بائی اسلام کی صدافت کا نوران کے دل میں ہدایت کی روشی بن کر اس طرح جگمگانے لگا کہ یہ کلمہ پڑھ کر صدق دل سے مشرف بداسلام ہوگئے۔ اور ان کے چند ساتھی بھی مسلمان ہوگئے۔

برادران ملت! اس میں کوئی تنگ نہیں کہ بیدلوگ صادق الایمان مسلمان تھے لیکن چو نکہ
ایک زمانہ دراز تک بیدلوگ یہود کی دھرم کے پابند رہ چکے تھے۔ اس لئے اسلام لانے کے بعد
بھی بیدلوگ یہود کی دھرم کے بعض احکام پر عمل کرتے رہے۔ چنا نچہ بیدلوگ سنچر کے دن کی
تنظیم کرتے تھے اور اونٹ کا گوشت کھانے اور دورھ پیٹے سے پر ہیز کرتے تھے۔ اور بید خیال
کرتے تھے کہ بید چیزیں اسلام بیل مباح ہیں۔ عال کا کرنا ضرور کی ہے نہ چھوڑ نا ضرور کی ہے اور
تورات میں ان چیزوں سے پچنا ضرور کی ہے۔ لہذا ان چیزوں کو چھوڑ دینے میں اسلام کی کوئی
خالفت نہیں ہوگی اور موسوی شریعت پر بھی عمل ہوتا رہے گا۔ اس طرح ہم قرآن اور
تورات دونوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا بیہ طرز عمل خداوند قدوس جمل جال

اے ایمان والو! جب م مسلمان ہوئے ہو۔ تو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاد اور صرف اسلام ہی کے احکام کی پوری پوری اطاعت و پابندی کرو۔ تورات والجیل اور ووسری تمام کتابوں کو قرآن نے منسوع کر دیاہے۔اس لئے اب قرآن کے سواد وسری کی کتابوں کے احکام پر چلنا تمہارے لئے جائز نہیں۔
(صادی، خازن وغیرہ)

مطلب میہ که مسلمان بنے ہوتو آدھے تیز آدھے بیر کی طرح ادھورے مسلمان نہ بنو بلکہ پورے اور اور مسلمان بن جاؤ۔ آدھے میودی اور آدھے مسلمان بن جاؤ۔ آدھے میودی اور آدھے مسلمان بن خال در حقیقت شیطانی و موسوں کا ایک پر فریب جال ہے۔ اس لئے تم لوگ شیطان کے ان نقوش قدم

کی اطاعت اور پیروی ند کرد - کیونکه شیطان تمهار اکھلا ہواد شمن ہے۔اور دشمن کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا انتہائی خطرناک اوراس کاانجام بہت ہی افسوسٹاک ہواکر تاہے۔ تورات والمجیل کی حیثیت . - برادران اسلام!اس می کوئی شک و شبه نهیں که تورات د ا نجیل اور دوسر می مقدس آسانی کتابیں یقیناً خدا ہی کی فرستادہ کتابیں ہیں اور بلا شبہ ان کتابوں کی تعلیمات اینے اپنے دور میں ہدایت کے جیکتے ہوئے ستارے اور حق کی شاہراہ کے لئے را ہنمائی کانور میں اور ان کتابوں کی حقانیت وصداقت پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے۔ لیکن حضور عَامُ النهين عَلِينَ كَي تشريف آوري، اور خداكي آخري كتاب كريم يعني قرآن عظيم كے زول کے بعد تورات والمجیل وغیرہ تمام آسانی کمابوں کی تعلیمات کی ضرورت باتی نہیں ربی-کیونکہ یہ کتابیں اس وقت نازل ہوئی تغییں جب انسانیت کی حیات کا نظام عمل بہت ہی کو تاہ اور انسانی ترقیات کی منزل بہت ہی محدود تھی لیکن اب جبکہ انسانیت کے دستور حیات کادفتر بہت طویل ہو چکااور انسان اپنے مدارج ترقیات کی بلند ترین منزل پر قدم رکھ چکا، تو قر آن کریم کی وسیع اور اعلیٰ تعلیمات کی بلند ترین منزل پر قدم مر کھ چکا، تو قرآن کریم کی و سیع اور اعلیٰ تعلیمات کے سوا حوائج انسانیت کی محیل اور انسانی نظام حیات کے تقاضوں کی تسکیس، مکی دوسری کتاب کی تعلیمات ہے ہوئی نہیں سکتی،اس لئے قر آن کے آفاب ہدایت کے سامنے دوسری تمام آسانی کتابوں کی ہدایت کے ستارے اپنی اپنی چک دمک سے و ست بر دار ہو کر میشہ کے لئے غروب ہو مے اور یہ سب کماییں منسوخ ہو گئیں۔

چراغ اور سورج کی مثال: حضرات! اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب بحک رات کا اندھرار ہتا ہے۔ اس دقت بحک چراغ کی روشنی، ٹارچ کی چک بھی مسافر کی رہنمائی کرتی ہے۔
ستارے اور چاند بھی اپناا پنانور بکھیر کر راہ چلنے دالوں کو راستہ دکھاتے رہتے ہیں۔ گرجب شن کو آفآب اپنی نورانی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو جاتا ہے تو چراغ اور ٹارچ کی روشنی بالکل بے کار اور چاند تاروں کی برات اپنی نورانی چادروں کو سمیٹ کر رخصت ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب بحک قرآن ٹازل نہیں ہوا تھا۔ تو انجیل و تورات، اور زبور وغیرہ تمام آسانی کتب و محائف سے انسانیت کو ہدایت کی روشنی متی رہی جب تر آنی تعلیمات کا آقب طلوع ہو میں۔ تو اس کے نور مین کے سائے تمام تمابوں کی روشنیاں روبی شنو تھی تا ہو گئیں ظاہر ہے کہ ون

کے اجالے میں چراغ ہے روشنی حاصل کرنے والا پلاشیہ لغویت کا مجمعہ ہی کہلائے گا۔ ای طرح قر آن کے ہوتے ہوئے تورات وانجیل ہے ہدایت طلب کرنے والاور حقیقت ہدایت کو منہ چڑانے والاشار کیاجائے گا۔

برادران طت! غور فرائے کہ اس آیت نے جمیں چو نکادیا کہ ایک مسلمان اس وقت کا اللہ اللہ یمان اور حقیق مسلمان کہلانے کا متی ہو سکتا ہے۔ جب کہ وہ اسلام کے ہر چھونے کا مال الا یمان اور حقیق مسلمان کہلانے کا متی ہو سکتا ہے۔ جب کہ وہ اسلام کے سواکی برے مسائل واحکام پر صدق ول اور یقین کا ٹل کے ساتھ ایمان لائے۔ اور اسلام کے دنے کہ اونٹ کا وین یاد هرم کی تعلیمات کو ہر گز ہر گز اپنے گوشہ اعتقادی ہی جگر نہ کھائے تو اس کے اسلام کوشت کھانا اسلام میں نہ فرض ہے نہ واجب اگر کوئی عمر بھر نہ کھائے تو اس کے اسلام کوشت کوئی دھیہ تہیں لگ سکتا۔ لیکین جب میہودی شریعت کی اطاعت کے جذب ہے کوئی وامن پر کوئی دھیہ تہیں لگ سکتا۔ لیکین جب میہودی شریعت کے دائرہ ہے بھکنے والا شار کیا گئی وائی وار ہو جائے گا۔

جائے گااوراس کے اسلام کاسفید و شفاف وا ن سرور پر صدید اللہ میں اسلام کاسفید و شفاف کہتا ہوں کہ آئ کل بہت ہے وہ مسلمان جو شریعت عزیر اسلام اوراسلامی شعارے مند موثر کر یہود و نصار کی اور مشرکین کے دینی مر اسم اوران کے غیر اسلام اوراسلامی شعارے مند موثر کر یہود و نصار کی افراند رسوم و اسلامی اعمال و افعال پروالہاند ٹوٹے پڑتے ہیں اور اسلامی معاشرہ میں اغیار کے کا فراند رسوم و مراسم کو وافعل کر کے اسلام کی مشتمام دیواروں کو ڈائنامیٹ سے اڑار ہے ہیں۔ انہیں ہوش میں مراسم کو وافعل کر کے اسلام کی مشتم کی اس آیت نے انہیں کتنی بھیا کی اور خوفا ک و عید سنائی ہے کہ ان کے اسلام کو ادھورا قرار دے کر انہیں پوراپور ااسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پھران ان کے اسلام کو ادھورا قرار دے کر انہیں پوراپور ااسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پھران کی مطیع و کے اس غیر اسلام کو ادھورا قرار دیا والعیاذ باللہ منہ منہ کا کو شیطان کا مطیع و کے اس غیر اسلامی طرز عمل کو شیطان کا مطیع و کرار دیا (والعیاذ باللہ منہ)

ی مرار در رور کا بھیت: دخترات! مثال کے طور پر ایک داڑھی کے مسئلہ پر غور کر لیجے۔ آئ داڑھی کی اجمیت: دخترات! مثال کے طور پر ایک داڑھی کے مسئلہ وں نے محض یورپ کی بر صغیری میں نہیں بلکہ مشرق و مخرب اور شال وجنوب سے سلمان وی ان لوگوں کو اس شعار اندھی تقلید میں انچی داڑھی موٹیچہ کا صفایا کر ڈالا ہے اور جب بھی علماء حق ان لوگوں کو اس شعار دین اور اسلامی فشان کی اجمیت بتاتے ہیں۔ تو بعض مسلمان ائتہا گی ہے باک اور بے ادبی بلکہ کمال ہے حیاتی کے ساتھ سے کہد دیتے ہیں کہ کیا داڑھی میں اسلام نکا ہواہے؟ میں کہتا ہوں کہ اے عزید داداڑھی میں تو اسلام نہیں ہے گر اسلام میں تو داڑھی ہے۔ خدا کی قسم حضور اگر م علیقی کا فرمان، ہدایت کا نشان بن کر آج بھی احاد یہ کی کتابوں میں چک رہا ہے اور تیا مت بحد چکتا فرمان، ہدایت کا نشان بن کر آج بھی احاد یہ کی کتابوں میں چک رہا ہے اور تیا مت بحد چکتا درہے گا۔ کہ فحصُوا الشّوارِب وَاعْصُوا للحٰی و خالفو المشو کین یعنی موٹیوں کو کانو

اور داڑ ھیوں کو بڑھاؤاور مشر کین کی مخالفت کرو۔ پھر کون مسلمان نہیں جانتا؟ کہ تقریباً کیپ لا کھ چوبیں ہرارانبیاء تشریف لائے اور ان میں ہے کی نے مجمی نہ داڑھی منڈوائی منہ کٹائی۔ میرے حضور خاتم اکنیین ﷺ کے تقریباً ایک لاکھ سے زائد صحابہ میں سے کوئی بھی د اڑھی منڈ انے والا نہیں تھا۔ پچر کروڑوں سلف صالحین، علماء کا ملین اور اولیاء عارفین میں سے بتائيے تو کون ايسا ہواہے جس نے داڑھی مو پچھ کاصفایا کرایا ہو۔

مىلمانو! نىند مجھے بتاؤا كە كيابە سب كچھ جانتے ہوئے داڑھياں منڈانا، يا بوي بوي مو چھيں ر کھنا، یاداڑ ھیوں کی ایسی در گرت بناناکہ پکھے گئی ہوئی، پکھے منڈی ہوئی، پکھے نو پی ہوئی نظر آنے لگے۔ یہ شعار اسلام اور فرمان مصطفح علیہ العسلاة والسلام کی تعلی ہوئی مخالفت اور قانون شریعت سے بغاوت نہیں ہے ؟اور مراسم كفركى طرف رغبت كى نشائى نہیں ہے ؟افسوس صد بڑارا فسوس!

ملمانوا تمبارے ان بی کر تو تول کا مرثیہ پڑھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے اپنی مشہور لظم

''جواب شکوہ''میں بالکل بچ اور صحیح کلھا ہے کہنے کون ہے تارک آئین بسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے ممل کامعیار؟ ہو گئی کس کی نظر طرز سلف سے بیزار؟ کس کی نظروں میں سایا ہے شعار اغیار؟

قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی <sub>ک</sub>یفام محمہ کا تتہیں یا*ں* نہیں

اسلامی سلام: مسلمانو!اسلامی شعار کی بات آگئی ہے۔ توایک بات اور بھی من لوہ ہم ملمانول کے حضور پیٹیبراعلام عصلہ نے بونت ملاقات سلام کااسلای طریقہ یہ بتایا ہے کہ تم لوگ"السلام علیم "کہواور جواب دینے والا" وعلیم السلام" کے۔ مگر آج کل کے مسلمان محض فرنگیوں کی تقلید میں اپنے اس طریقہ سلام کو بح عرب میں غرق کر کے "گڈ مور ننگ" اور "كُدْنائك"ك نعرانى شعار كارجم بلند كررب بين اور بعض مشركين كى تقليد مين مضية"يا " کچھ نہیں سجھتے "کاراگ الاپ رہے ہیں۔

مىلمانوادراسوچو توسى يرسب كيابورېاب؟افسوس كدتم غيرشعورى طور پرايخاسلام ك مضبوط قلعه پر بمبارى كررى و اوروين كے شعائر اور اسلاى نشانوں كو برباد اور تبس نہں کر رہے ہو۔

ملانوا تنہیں کیا خبر؟ کہ اسلامی سلام "السلام علیم" کی کیااہمیت ہے؟ اور اس لفظ میں کتنی بری بری عظمتوں اور حکمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں؟

ارے بھائیو!"گڈ مورننگ" کے بہی تو معنی ہیں کہ "تم صبح کواچھے ر ہو"اور"گڈ نائٹ" کے یہی معنیٰ تو ہیں کہ''تم رات کو اچھے رہو''سجان اللہ۔ڈراسو چیۓ تو سہی کہ سے کیسی ان کہی دعا ہے کہ ''گذ مور نگ''،''تم خالی صبح کواچھے رہو۔'' چاہے دن مجراور رات بھر بھاڑ ہی میں جلتے ر ہو۔اور "گذائٹ" رات کو تم اچھے رہو۔ چاہے دن کو تم جہنم ہی ٹیں چلے جاؤ۔اور "مستے" کے کیا معنی میں۔ ذرابیہ بھی س لو۔"میں تمہارے آگے جھکا ہوں۔" توبہ نعوذ باللہ۔ بھلا یہ بھی

کوئی سلام ہے۔

. مسلمانو! وراخیال تو کرو۔ کہ مسلمان کی وہ مقد س پیشانی جواس لئے ہیدا کی گئی ہے کہ وہ صرف خالق کا نئات کے آگے جھے۔ اور ساری کا نئات کوایے آگے جھکائے۔وہ پیشانی ایک انسان کے آگے جھے ؟اور ایک توحید کا پرستار 'ضمنے "کہد کر غیر اللہ کے آگے اپی پیشانی جھکانے کا اعلان کرے؟ اربے یہ نہتے تو انہیں لوگوں کو زیب دیتا ہے، جو مٹی، پھر، دریا اور در فنوں کے آگے سر جھکاتے پھرتے ہیں۔ وہلوگ اگر دہنستے "کہد کر کمی انسان کے سامنے پیٹانی جھکانے کا اعلان کریں تو بیان کے لئے زیا ہے۔ گر ہائے مسلمانو! تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ کہ تم اتنا نہیں سمجھتے کہ بیہ 'منستے'' تمہارے عقید ہ توحیہ کے سفینہ نجات میں کتنا خو فاک'' تار پیڈو" ہے۔ شہیں کچھ احساس بھی ہے؟ کہ تم نے اس 'منستے "کا" تارپیڈو" مار کر کتنی مرتبہ ایناسلام کے جہاز کوغرق کرنے کی کوشش کی ہے؟

مسلمانو! کیا تمہارے خون میں توحید اسلامی کی حرارت فنا ہوگئی؟ کیا تمہاری اسلامی غیرت کی دہمتی ہوئی آگ بچھ کر بالکل ہی راکھ ہو چکی ہے؟ مسلمانو! خدا کے لئے اپنے او پر رحم کرو۔ ا پنے دین دایمان کی خیر منادَاوران مشر کانه مراسم اور غیر اسلامی شعاروں کو چھوڑ دو۔ادر اپنے بیارے اسلامی طریقوں پر عمل کر کے اپنی دنیاو آخرت کی صلاح و فلاح کا سامان کر لو۔ اور ا پنے اسلامی عقیدوں پر بہاڑ کی طرح قائم رہو۔ کیونکہ بغیر عقائد کی پچنگی اور دین کے ساتھ والبلنه الكاقة مج يركز بركز تمهارى اسلاى زندگى كامياب نبيس مو عتى اور بر گزېر گزتم ايك زندہ قوم کے کردار نہیں چیش کر سکتے۔خوب کان کھول کر س لو۔

حکمت مثرق و مغرب نے سکھایا ہے جھے
ایک کند، کہ غلاموں کے لئے ہے اکبیر
دین ہو، نلفہ ہو، نقر ہو، سلطانی ہو
ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بناء پر تغییر
"حرف"ان قوم کاب سوز، عمل زار وزیوں
ہوگیا پختہ عقائد سے تہیں جس کا ضمیر

بہر کیف مسلمانو! 'گر مورنگ"،"گرنائٹ"اور"نمیتے "کے معانی تو آپ س چکے۔اور سمجھ چکے کہ بیر کتنے تمافت آمیز سلام کے طریقے ہیں ؟اب ذرااسلامی سلام"السلام علیم" کے منی بھی س کیجے اوراس کی حکیمانہ حامعت کی داد دیجئے

السلام علیکم کے معنی ۔ سنے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملا قات کر تا ہے تو کہتا ہے "السلام علیکم" یعنی تمہارے اوپر ہر قتم کی سلامتی ہو۔ یعنی جان کی سلامتی، مال کی، عرب و آبر دی سلامتی، تزر رتی کی سلامتی، شنح کی سلامتی، شام کی سلامتی، ون کی سلامتی، رات کی سلامتی، ہر ہیز کی سلامتی، ہر بات کی سلامتی، پر بات کی سلامتی، پر بات کی سلامتی کی جربواب میں دوسر امسلمان کہتا ہے کہ وعلیم السلامی الدین میں کہتا ہے کہ سلامتی کی دعاتم نے میرے لئے کی ہے، انہیں سب چزوں کی سلامتی کی دعاتم نے میرے لئے کی ہے، انہیں سب چزوں کی سلامتی کی دعاتم نے میرے لئے کی ہے، انہیں سب چزوں کی سلامتی کی دعاتم ا

پھر اے مسلمان بھائیوا بیہ ''اسلام علیم'' خالی دعا تی نہیں ہے۔ بلکہ میہ ایک عہد اور اقرار نامہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان سے ''السلام علیم'' کہہ دیا تو گویا اس کے سامنے بیر عہد کر لیا کہ اب تم میری طرف سے بالکل بے خوف ہو جاؤ۔ کیونکہ میری طرف سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، مکان، دکان، ساز وسامان ہر چیز کی سلامتی ہے اور میں ہر گڑ ہر گڑ تمہیں کی قتم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔

بحان الله، بحان الله مسلمانو إذراغور توكروكه اگر مسلمان سچائی كے ساتھ سلام كرنا كيكه ليس- تو پھر كى مسلمان كوكى مسلمان كى طرف سے نقصان و ضرر كاكوئى انديشه بى نہيں ہو سكتا۔ الله اكبر۔ مسلمانو إوكيه لو۔ تمہارا "السلام عليم" اور "وعليم السلام" كتى عظمت اور كس قدر الجميت و حكمت والا سلام ہے؟ گرافسوس كه تم نے اس كوہ نور چيسے بيرے كوائي جيب

ے فکال کر پھینک دیا ہے۔ اور گڈ مورنگ، گڈنائٹ اور نمتے جیسے شیشے کے کلزوں پر جھیٹ پڑے اور وہ بھی بیرو و نصار گااور مشرکین کی تقلید میں۔ ہائے افسوس کہ تم عظمت کے اونچ مناروں ہے ایکی پہتی کے گڑھے میں گر پڑے۔ جس کو ''اسفل السافلین'' کے سوا پچھ بھی نہیں کہاجا سکتا۔ ہائے افسوس تم کیا تھے ؟ اور کیا ہو گئے۔۔۔ مجمعی اے نوجوال مسلم تدیر بھی کیا تو نے

وہ کیا گردوں تھا؟ تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا

تجے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں

کیل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سر دارا

تدن آفری، خلاق آئین جہاں داری

وہ صحرائے عرب لینی شتر بانوں کا گہوارا

غرض میں کیا کہوں تھھ سے کہ وہ صحر انشین کیا تھے

جهال ميرو جهال دارد جهال بان و جهال آرا

تھے آباء سے اپنے کوئی نبت ہو نہیں عتی

کہ کو گفتار، وہ کردار، تو ٹابت وہ سارہ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی

را سے زمیں پر آسال نے ہم کو دے مارا

بہرکیف اے مسلمانو! خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمیں اس آیت ہے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو اسلام کے سب فرائن وواجبات اور سنن و مستجات ہے والبانہ تلبی محبت اور عملی تعلق رکھنا یہ اسلامی منصب کا نقاضا ہے۔ اور ایک حقیق اور پورامسلمان بننے کے لئے ضرور ی ہماتھ ساتھ ما تھ ما تھ ما تھ ما تھ کی کاٹ جھانٹ اور کم وزکر جو نہ تھر اسلامی حیات اسلامی حیات اسلامی مناز و تھرن اسلامی رفتار و گفتار اسلامی عمل و کردار ہم برین کی حقاظت کرے اور این ہمالامی علام کے ماتھ اور ہم مناز کی طریقہ اخمیار کی مداخلت سے محفوظ دکھے اور این اس عقیدہ کو پہاڑی طرح مشتمکم کرے کہ ہم وہ طریقہ اور ہم وہ معاشرہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو۔ یقیناً وہ شیطان کا وسوسہ اور اس کے نقش قدم کی وہ معاشرہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو۔ یقیناً وہ شیطان کا وسوسہ اور اس کے نقش قدم کی

پیروی ہے۔

مسلمانوا يهاس آيت كامطلب بكد:

يَّآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةٌ وَلَا تَسَبُّعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطُن إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مِّيْنَ «

یعنی اے ایمان والو! تم پورے بورے اسلام ہیں داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان کے نقوش قد م کی بیر وی مت کرو۔ بیٹک وہ تمہار اکھلا ہواد عثمن ہے۔

برادران ملت!ایک ایک بار بآداز بلند در دد نثر یف پڑھ لیجئے۔

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد و بارك وسلم

شیطان تمہار او سمن ہے: برادران طت! اباس آیت کے آخری جملے کی ہمی تھوڑی کی آخر س کیجے۔ ارشادر بانی ہے کہ اند لکم عدد هبین لینی شیطان تمہارا کھلا ہواد شن ہے۔ مسلمانو! شیطان تمہارادود شمن ہے جو خذا کے سامنے میداعلان کر کے جنت سے لکلا ہے کہ "لاً غُویَنَهُمْ اَجْمَعِیْنَ اِلاً عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُمْخَلَصِیْنَ "لیخی میں اے اینڈ تیرے گلصین

حیالات نے دام مزوریس چھیا اور موس او امرابی فی بلائت میں ڈال دیتا ہے اور اس کے پر فریب جال اور مہلک پھندول سے بچنا بوا بی مشکل کام ہے۔ یہ عابدول کو عابد بن کر، مولویوں کو مولوی بن کر، صوفیوں کو صوفی بن کر کمراہ کر تاہے۔ صد ہو گئے ہے کہ جھی عمادت

ے روک کر مسلمان کو تباہ کر تاہے اور مجھی عبادت کی تبلیغ کر کے بھی،اور عبادت کر اکر بھی، مسلمان کو تباہی کے غار میں گرانے کی کو مشش کر تاہے۔

حضرت امیر معاویہ اور ابلیس:۔ چنانچہ جھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت یاد آگئی۔ جس کو مولانائے روم نے مثنوی میں بڑی وشؤم سے بیان فرایا ہے وہ کھیتے ہیں کہ ہے

در خبر آمد که خال مومنان بود اندر قفر خود خفته شاِل

۔ لین مدیث میں آیا ہے کہ تمام مومنین کے مامول حفرت امیر معاویر رضی اللہ عند ایک رات سے محل میں مورے تھے۔

حضرات گرامی اچو تک حضرت امیر معاوید کی بمن ام حبید رضی الله عنها حضور علید الصلوة والسلام کی زوجه مطبح واور تمام مسلمانوں کی بال بین اور بال کا بھائی ماموں ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت امیر معاوید تمام مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں۔
حضرت امیر معاوید تمام مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں۔
ناگہاں مردے ور ابیدار کرد

هاهان کررک رو هبید و مود چثم چونجشا و پنهان گشت مرد

ا چاکک حضرت امیر معادیہ رضی اللہ عنہ کو کسی آدمی نے بیدار کر دیالیکن جب آپ نے آگھ کھول کر دیکھا تو وہ آدمی حجیب گیااور آپ کو نظر نہیں آیا۔اس وقت آپ نے فرمایا کہ:

گفت ، بن ، تو کیستی؟ نام تومیست؟ گفت نامم فاش اللیس شتی است

ارے تو کون ہے؟اور تیرانام کیا ہے؟ یہ س کر شیطان نے کہا کہ اٹی! مجھ بد نعیب کانام "اہلیں" ہے جو بہت عی مشہورہے۔

حضرت امیر معاویه رضی الله عند نے حیران ہو کراس سے فرمایا کہ ارے المیس کا کام تو مو من کوسلا کراس کی نماز قضا کرادیتا ہے۔ تواگر المیس ہے تو پھر تو نے جھے نماز کے لئے کیوں جگایا؟ تیراکام تو نماز چھڑاتا ہے۔ نماز پڑھانا تو تیراکام نہیں ہے۔ یہ من کر المیس نے کیا کہا؟ شئے اور عبرت سے سر دھنے:

> آن تاسف، دان فغان و آن نیاز در گزشته ازدو صد رکعت نماز

تو نماز چھوٹے کے غم میں آپ کاافسوس اور آپ کی بے قرار کی اور بارگاہ باری میں آپ
کی آپ کی گرید وزار کی ثواب میں دوسور کھت نمازوں ہے بھی بڑھ جاتی۔ تو میں نے اس لئے
آپ کو نماز کے لئے جگادیا ہے کہ تاکہ آپ کا ثواب بڑھے نہائے کیونکہ
من حسودم از حسد کردم چنیں
من حسودم، کار من کراست و کیس

یعنی میں تو مطمانوں کا حاسد ہوں۔اورای جذبہ حمد کی وجہ سے میں نے آپ کو نماز کے لئے جگادیا۔ تاکہ آپ کوزیادہ ٹواب نہ مل سکے۔ کیونکہ مسلمانوں کادعمن ہوں اور سکر و کینہ ہی میر اکام ہے۔

مسلمانوادیکھا آپ نے ؟ او ثانو کس ثارہ وقطار میں ہیں؟ ایک محالی کے ہمی شیطان اپی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں رہتا۔ تو پھر ہم عوام کا کہاں ٹھکانا؟

بہر کیف شیطان کے کروکیداوراس کے پر فریب جال اور دام تزویرے پچابرای مشکل ہے۔ لیکن ہال صرف ایک تدبیر ہے کہ جعل کے ذریعے شیطان کی شیطنت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور وہ وہ بی ترکیب ہم سکت میرے تام شیطانی ہتکنڈے کے کار ہو جاتے ہیں اور وہ تدبیر ہے کہ اس تدبیر کے سائے میرے تمام شیطانی ہتکنڈے کے کار ہو جاتے ہیں اور وہ تدبیر ہے کہ الا عبادك منهم المعخلصين تعنی جو بندے اپنے رب کے ساتھ ہر عمل میں اظام اور اللہت كا ديكر بن منهم المعخلص شیطان ہر گزیر کر کئی تقصان وضرر نہیں بہنجاسكا۔

عزیزدادر دوستوااب یہ بھی من لیج کہ اطلاص کیا چڑے؟ شنے اطلاص کے یہ معنی میں کہ بندہ برعمل میں اللہ تعالیٰ بی کی رضا طلب کرے اور ہر گز ہر گز ایے کمی عمل میں لذت ننس یا ریاکاری کا گزرنہ ہونے دے شاپی کوئی ذاتی خرض یا فائدہ کمو فار کھے۔ کمی نے کیاخوب کہاہے کر

واعظ کمال ترک سے کمتی ہے میاں مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبے بھی چھوڑ وے سوداگری شمیں سے عبادت خدا کی ہے اسے بے خبر! جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

دوصاحب اخلاص بزرگ: حضرات! مجھاس موقع پرایک دکایت یاد آگئی۔ مشہور ب کہ ایک بزرگ نے اپ مرید کو کھانادے کر حکم دیا کہ دریا کے اس پارا یک دوسرے بزرگ کے پاس پہنچادے ادریہ فرمایا کہ دریا کے کنارے پر جاکر تم سے کہد دینا کہ اے دریا تو مجھاس کے حکم ہے راست دیدے جس نے کمجی اپنے لئے اٹی ہوئی سے صحبت نہیں کی ہے۔

چنا نچہ مرید نے دریا کے کنارے پر جاکر یہ لفظ کہد دیاادر بہتے دریا کے او پر سے چاتا ہوا گزر گیا۔ اور ان بزرگ کے پاس کھانا کہ پچاویا۔ جب وہ بزرگ کھانا کھا چکے۔ تو فرمایا کہ تم چلے جالا اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر دریا ہے یہ کہد دینا کہ تو چھے اس کے تھم سے راستہ دے دے، جس نے اپنے لئے کمجی کھانا نہیں کھایا ہے۔

چنانچ مرید برداشت نمیں کر سکا۔ اور آخر پر سے لوچھ بی بیٹھا۔ کہ حضرت! آپ کا مقولہ اور دریابار کے بزرگ کا مقولہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ ذرااس کی کچھ شر ت فرماد ہیجے۔

یہ سن کر پیر صاحب نے جو آج کل کے انگاراشاہ چنگاراشاہ ضم کے ''مقام کھاکھوت'' طے کر نے والے پیر نہیں ہے۔ بلکہ واقعی صاحب کمال بزرگ ہے۔ مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کہ اے مرید! میر امطلب یہ تھاکہ میں نے اپنے لئے اپنی بوی سے مجمی صحبت نہیں گی ہے، مسک نے جب بھی اور جنتی مرتبہ مجمی ای رضا کے لئے کی ان میں نے جب بھی اور جنتی مرتبہ مجمی ان بوی ک ہے۔ تاکہ الله ورسول کے حکم کے مطابق اپنی بوی کا ہے، میں نے مرف اس لئے صحبت کی ہے۔ تاکہ الله ورسول کے حکم کے مطابق اپنی بوی کا شری حق اواکر وں اللہ علی محبت نہیں کی ہے ای طرح دریابار کے بزرگ نے بھی بھی محبت نہیں کی ہے ای طرح دریابار کے بزرگ نے بھی بھی محبت نہیں کی طاقت حاصل کر کے خدا کے فرائش کو اداکریں۔ اپنے لئس کی خواہش اور زبان کی لذت کے طاقت حاصل کر کے خدا کے فرائش کو اداکریں۔ اپنے لئس کی خواہش اور زبان کی لذت کے طاقت حاصل کر کے خدا کے فرائش کو اداکریں۔ اپنے لئس کی خواہش اور زبان کی لذت کے لئے جمی ایک کے کھالے۔ تاکہ وہ کھان می کی برکت کے حدالے مرید ایک ایک کھان می کی برکت کے حدالے مرید ایک کے کا مدالے فرائش کو اداکریں۔ اپنے لئس کی خواہش اور زبان کی لذت کے لئے جمی ایک کے کا مدالے فرائش کو اداکریں۔ اپنے ادراے مرید ایک اطاب می کی برکت

اور اس کی بدولت ہمیں میہ روحانی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ کہ دریا بھی ہمارے عظم کا تا لئے فرمان ہے اور شیطان بھی ہماری اس خداوا دروحانی طاقت کے دید ہد اور ہیبت سے کرزہ پراندام ہو کر ہمیشہ ہم سے دور بی ارہتا ہے۔ کیونکہ شیطان انہائی طاقت ور ہونے کے باوجو دیہ اعتراف کر تاہے کہ الا عباد کے منهم المعخلصین لیمنی صاحب اخلاص مسلمان کی روحانی طاقت کے سامنے شیطان کی طاقتوں کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بھر جاتے ہیں۔ اور غبار بن کراڑ جاتے ہیں۔

سجان الله، سجان الله مسلمانو! اظام کی روحانی طاقت کی توانائیوں کا کیا کہا؟ خدا کی قشم سجان الله مسلمانو! اظام می کی روحانی طاقت کی توانائیوں کا کی اوائی و طغیانی، سورج کی شعاعیں، ایٹی توانائیوں کی جہنمیت سب سر بھود ہو جاتی ہیں۔الله اکبر۔امت رسول کی وہ یا کمال ہمتیاں جن کے وجود کے ہر تاریعی للہیت اور اظام کی برتی لہیں ووڑتی رہتی ہیں۔ان کی روحانی طاقتوں کی توانائیوں کا کون اندازہ لگا سکتاہے؟ان باخدا بزرگوں کی تویہ شان ہے کہ ہے۔

نه پوچه ان خرقه پوشول کی، ارادے ہو تو دیکھ ان کو

"یر بینا" لئے بیٹے ہیں اپی سمتیوں میں جلا کتی ہے مٹم کشتہ کو موبی نفس ان کی

الکی کیا چھیا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں

برادران ملت! بکی دہ بزرگان دین کی روحانی طاقتوں کا مرچشمہ ہے جس کوڈاکٹرا قبال نے "متی کر دار "مجہاہے۔اور مسلمانوں میں اس قوت وطاقت والے پا کمالوں کے تایب ہو جانے پر

آنىوبہاتے ہوئے كيا نوب كہاہے كہ \_

صونی کی طریقت میں نظامتی احوال ملا کی شریعت میں نظامتی گفتار شاعر کی نوامرد و وافسرد و و بے ذوق انگار میں سر مست، نہ خوابیدونہ بیدار

ده مرد مجاہد نظر آنا نہیں مجھ کو ہوجس کے رگ دیے میں فقلا "مستی کردار"

ببركف مسلمان بماتيو! ميرى ان گزارشون كا خلاصه اور حاصل كلام يد ب كه بم

مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنی زندگی کی ہر سانس میں ہردم، ہر قدم پر ہم اسلامی شریعت کی پوری پوری پائیدی کرتے رہیں۔ اور نمازور وزواور خقوق الله وحقوق العبادی محمل اوا تیگی کے ساتھ ساتھ اپنی صورت وسیرت اپنے عمل و کر دار ، اپنی رفحار گفتار ، اپنی تہذیب و تحد ن، ربن سہن ، چال حکون کو اسلامی معاشرہ کے مطابق رمھیں اور یمبود و نصار کی اور مشرکین کے طریقوں ہے اسلام کے دامن تقد س کو داغدار نہ کریں اور پورے بورے مسلمان بن کر مریں۔ زندور ہیں اور پورے بورے مسلمان بن کر مریں۔

وما علينا الا البلغ واخو دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين

أتحوال وعظ

تفسير سوره تنبت يدا

مٹ گئے مٹتے ہیں مث جائیں گے اعداء تیرے نہ منا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اَلْحَمْدُ لِلْهِ حَمَا هُوَ بِاَسْمَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُعَلَى وَشَهْدُ أَنْ لَآ إِلَّهَ إِلَّا اللّهُ الْقَاهِرُ عَلَى مَا فِي اَرْضِهِ وَسَمُواتِهِ وَ وَاشْهَدُ أَنْ سَيِدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَهْدُ اَنَّ سَيِدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَهْمُونُ إِلَى جَمِيْعِ مَخْلُوقًاتِهِ وَصَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَحُمَاتِهِ و اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي الْقُولُونِ الْحَدِيْدِ.

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

تَبَّتْ يَدَآ آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ د مَا آغَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ د سَيَصْلَىٰ نَارَا كَاتَ لَهَبٍ ج وَّامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ج فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مُسَدِد

حضرات گرامی! پی آج اپنی تقریر میں قر آن کریم کی ایک مخضر اور مشہور سورت لیعنی سور ہ'' تبت یدا''کی تفسیر بیان کرناچاہتا ہوں۔

محر آپ پہلے انتہائی عاشقانداد ااور والباندائداز میں ایک بار درود شریف کا ایمان افروز نعرہ بلند سیجئے۔ اور بڑھئے!

اَللَّهُمْ صَلَّ وَمَلِكُمْ وَبَادِكُ عَلَى مَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وُعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ وَ حفرات تقريم سے پہلے آپ مولانا جيل قادری بريلوی عليہ الرحمہ کی لکھی ہوئی ايک نعت شريف بھی ساعت فرما لينج جو بہت ہی کيف آور ہوئے کے ساتھ ساتھ درود شريف کا ورد بھی ہے۔

نعت شریف جا کے مبا! تو کوۓ محر، بھی ہے لا کے شکھا خوشبوۓ محر، بھی ہے

عاک ہے ہجر سے اپنا سینہ، دل میں بیا ہے شہر لمرینہ . چثم گل ہے ہوئے محر، علينه رنگ ہے ان کا باغ جہاں میں ان کی مبک ہے ظدو جناں میں بب میں ہی خوشیو م محمر، علوسطة ہو نہ مجمی تاحش نمایاں ایسا ہلال عمید ہو قرباں ديكھے . اگر ابرونے م مالله مش و قمر میں، ارض و فلک میں، جن و بشر میں حور و ملک میں عکس قکن ہے ردیے م مالله دین کے دشمن ان کو ستائیں، دیتے رہیں میہ سب کو دعائیں سب سے رال حوت تشد دہانو! غم بے تمہیں کیا؟ ابر کرم اب جموم کے برسا محن عالمانية لو، وه ع کملے کینوع م مالله ہو نہ جمیل قادر کی مضطر، عاتھ اٹھا کر حق سے وعا کر جھ کو دکھا دے کوے جم

برادران ملت! میں نے خطبہ کے بعد سورہ "خست بعدا" کی تلاوت کی ہے اور آج ای سورت کی تغیر میر کی تقریر کاموضوع ہے۔

حضرات! قرآن کریم کی مید وہ پر جلال سور ہے۔ جس میں خداو ند قادر وقیوم نے اپنے محبوب اکرم سید عالم علیقہ کی عظمت شان کے ساتھ ساتھ آپ کے وو مشہور وشنوں کی خوفناک ہلاکت و بربادی کی ہوشر با داستان اور دنیا و آخرت میں ان دونوں کے ہولناک اور بھیانگ انجام کا بیان فرمایا ہے۔جو سارے جہان کے لئے قہر الہی کا بہت بڑا نشان اور تمام دنیا کے لئے تہر الہی کا بہت بڑا نشان اور تمام دنیا کے لئے تہر اللہی کا بہت بڑا نشان اور تمام دنیا کے بعد بہت بڑی عبرت کا نشان ہے۔

حضرات! یه دونوں دعمن رسول کون تھ؟ پہلے ان دونوں کا حال سن لیجے ایک کا نام "ابدلهب" ہے۔اور ایک کانام "ام جمیل" ہے۔جوای ابدلهب کی بیوی ہے۔ یہ دونوں میاں

ہوی بارگاہ رسالت کے بدترین دشمن تھے۔

"ابولهب" كالصلى نام" عبدالعزى" ب-بية "عبدالمطلب" كابيثااوررسول مقبول عليه كا حقیقی چیا تھا۔ بہت ہی مال دار ، انتہا کی خوب صورت نہایت ہی گور اسر خ و سفیدرنگ کا آد می تھا۔ چنانچیاس کے چبرے کی خوب صور تی اور چیک د مک کی بناء پرلوگ اس کو''ا بولہب'' یعنی شعلہ کا

باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ اوراس کی بیوی"ام جمیل" مید کے مشہور رئیس اور سر دار "حرب بن امیہ" کی بٹی اور ''ابوسفیان'' کی بہن تھی۔ مگر اس بد نصیب کے دل در ہاغ میں رحمت عالم علیہ کے بفض وعناد کااپیاجنون پرورز ہر مجرا ہوا تھا کہ یہ ایک ریٹس کی بٹی،ایک رئیس کی بیو گی،ایک سر دار کی بہن اور انتہائی مال دار ہونے کے باوجود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا اٹھا کر لایا کرتی تھی اور جناب رسالت مآب علی کے راستوں میں ان کا نٹوں کو ڈال دیا کرتی تھی۔ تاکہ رحمت عالم کے یائے نازک میں سے کا نتا چیھ جائے اور عرش مجید کی چوٹیوں کو سر فراز کرنے والے مقدس خون کی دھارے لبولہان ہوجاتیں۔

الغرض۔ ابولہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں کے سر دل پر بدنھیبی کا ایسا بھوت سوار تھا کہ بید دونوں رحت عالم کی دشمنی ادر ایزار سانی کو اپی زندگی کا نصب العین بنائے ہوئے تھے اور دن رات، صبح وشام ان دونوں کا محبوب ترین مشغلہ یکی تھا کہ یہ دونوں طرح طرح سے ضدا کے بیارے محبوب کوایدائیں اور تکلیفیں پنچایا کرتے تھے۔

برادران ملت! انبی دونوں دشمنان رسول کی فدمت اور عبرت خیز بلاکت کے بارے میں قرآن مجید کی پیه سورة نازل ہو ئی جو قیامت تک کے لئے ان دونوں کی بد بختی و بد نصیبی اور ذلت وخواری کی الیمی سند مشند بن گئی که روز محشر تک صفات قر آن میں اس کی تجلیاں نمودار رہ کر ان دونوں بد نصیبوں کی شقادت ادر کور بختی کااس طرے اظہار کرتی رمیں گی۔ جس طرح آسان م ستارے چک چک کرا ٹی نورانیت کا علان کرتے رہتے ہیں۔

**شان نزول: \_** حضرات گرامی! مجھاب ذرامیہ بھی من کینچ کہ اس سور <sub>ق</sub>کی شان نزول کیا ہے؟ اوريه سورة كب؟ كيون؟ اوركبان؟ اوركس موقع يرنازل بوكى؟

حضرات! مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب خداد ند قدوس نے اپنے حبیب علیہ کی سے

آیت نازل فرمائی که و آندِ وعشیو مَنْ الافریس کی اے محبوب آب ایخ قریبی رشته داروں کو عذاب الی اے درائی کے قریبی رشته داروں کو عذاب الی ایک و جمع فرماکر اندوں فرمایی کی در ورے قبیله قریش کو جمع فرماکر انہیں اپنے وعظ و تذکیر سے ڈرائیں۔ لہذا جمع آکھا کرنے کی ضرورت محبوس ہوئی۔ اس زمانہ مل سے دستور تقاکہ جب کوئی شخص تمام الل مکہ کو جمع کر کے کوئی بہت بی اہم اعلان کرناچا ہتا تھا۔ تو اس کا طریقہ سے تقاکہ دو علی الفتح کو صفائی پڑھ کر زور زور سے بد فرو لگاتا تھا کہ آنا المندیش تو اس کا طریقہ سے تقاکہ دو علی الفتح کو صفائی پڑھ کر زور زور سے بد فرو لگاتا تھا کہ آنا المندیش الفتو یا کہ سے ساتھ اور نہایت کو ش ہوش سے ساتھ اور نہایت کو ش ہوش سے ساتھ اس کا اعلان سنتہ تھے۔

چنانچہ ای دستور کے مطابق حضوراقد س ﷺ نے بھی صبح کو صفایباڑی پر چڑھ کر جویہ نعرہ مارااور مکہ والوں نے سنا۔ تو لا مٹی والا لا مٹی لے کر، نیزہ والا نیزہ لے کر، تلوار والا تلوار لے کر، تیر کمان والا تیر کمان لے کر غرض تمام اہل مکہ مور د ملخ کی طرح دوڑتے گرتے، پڑتے دم زدن میں کوہ صفائے نیچے جمع ہوگے۔

ردن میں وہ معافے یے جی ہوئے۔

حضرات! اس جُمع میں بہت سرے بہترے پرانے پرانے خوان اور ای ای برس

حضرات! اس جُمع میں بہت سرے بہترے پرانے پرانے خوان اور ہوش مند

جوان اور پندرہ پندرہ برس کے شور ہ چنی چھو کرے بھی سے برٹ برس کے قوی بیکل اور ہوش مند

وار بھی سے اور فاقہ ست مزدور و بھکاری بھی سے غرض یہ جُمع صنف انسانیت کے تمام

طبقات کا نما کندہ اجتماع تھا۔ جب سارا جُمع اکھا ہو کر پر سکون ہو گیا۔ تو سر دار ان مکہ نے کہا کہ

اے ابن عبد المطلب آپ نے کیون ہم لوگوں کو جُمع کیا ہے؟ آپ کو جواعلان کرتا ہے وہ اعلان

اے ابن عبد المطلب آپ نی پہلا سننے کے لئے گوش پر آواز ہیں۔ و حمت عالم نے الل مکہ کا یہ نقاضا س

کرار شاد فریا ہے۔ کہ اے اٹل مکہ ایش نے اس وقت خبیس اس لئے جمع کیا ہے کہ آن ججھے تم نے

کرار شاد فریا ہے۔ کہ اے اٹل مکہ ایش نے اس وقت خبیس اس لئے جمع کیا ہے کہ آن جھے تم نے

ایک نمایت اہم سوال کرتا ہے۔ لبذا تم لوگ خوب سوچ بھی کر عبر سوال کا جواب دو۔ میں

تم لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں تم سے یہ کہد دوں کہ اس پہاڑ کے پیچے جنگی

سواروں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ توکیا تم لوگ کر میر کران کا جواب کو

حفرات! رحمت عالم كابير سوال من كر قمام الل مكه يك زبان موكربير كمن كل كه اك

عبد المطلب كے فرزند اہم اپنی آنکھوں ہے و كيور ہے ہیں كداس وقت پہاڑ كے پیچے ہمیں كوئی چيو نئی بھی نظر مہیں آرئی ہے ليكن آپ اگر يہ كہدویں گے اس پہاڑ كے پیچے ایک لشكر جمع ہو نئی بھی نظر مفرور مان لیں گے۔ اس لئے كہ مَا جَوَّ بُنا عَلَيْكَ كِذْباً لِينَى آپ كی چالیس برس كی زبان خرجو ہے كہ بچپن، نوجوانی اور جوانی كی عمر ہمی آئ تنک بھی آپ كوزبان برجود كاگر زمبیں ہوا۔ بلکہ ہیشہ ہم نے آپ كوانات كا پيكر اور حيائی كا مجمعہ پايا اور بہی وجہ ہے كہ آپ كوصاد ق اور المين كہدكر ليكارت ہیں۔

م من ب ب ب من الما المن المن المن المرح صفور عليه كل صداقت اور سياني كانعره بلند كيا- تو حضرات اجب مح والول في المرح صفور عليه كل المدائل كمد إجب تم لوك جميعة اتنا سي او المين سي المن المركة المن المركة المن المركة الم

برادران طت ارحمت عالم کایہ فرمانا تھا کہ بقول اکبر الد آبادی ر رقیوں نے رہت کھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے ضدا کا اس زمانے میں

ایک دم سارا مجمع غینا و فضب میں جل بھن گیا۔ غصہ کی لبروں سے چیروں پراتار چڑھاؤ ہونے لگاکہ ہر ایک کے چیرے کی چوعدی بدل گی۔اور سب کے سب سر کشاو نوں اور شریع گدھوں کی طرح بدستے ہوئے اٹھ گھڑے ہوئے اور اول فول بکتے اور بزبراتے ہوئے اوھر ادھر بھا مجھے گئے۔ یہاں تک کہ ابولہب نے دائت پیس کر بلند آوازے انتہائی گشاخانہ لہجے میں ہاتھ اٹھا کریے کہد دیا کہ قبالگ آلھاڈا ذَعُوتِدًا ۔ لینی اے محمد! تمہارے لئے ہلاکت و بربادی ہو کیا تم نے ای لئے ہم کو بلایا تھا؟

حضرات!ابولہب کا بیر گتا فانہ جملہ من کر رحمۃ للعالمین نے تو برداشت فرمالیا۔اور بالکل فاموش رہے۔ گر خداو ند قادرو قیوم کی قبار کی وجبار کی نے اپنے محبوب کی شان میں اس گتا فی و بے اوبی کو برداشت نہیں فرمایا بلکہ سدروا کشتھ کے کمیں جناب جبر کیل امین کو حکم فرمایا کہ

اے طائر سدزہ! بیہ تمہارے بیٹھنے کا وقت خمیں ہے۔ تم ابھی ابھی فور آ اپنی ملکوتی طاقت سے پرواز کر کے میر سے حبیب کی تسلی اور وشمنان رسول کی سر کوبی کے لئے میر امیہ قاہرانہ پیفام بینی "سور ؤ تبت یدا" کے کر میرے محبوب کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤاور میرے پیارے رسول کو بیہ سنادہ کہ اے محبوب!

تبت یدا ابی لهب و تب طہلاک ہو جائیں ابواہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تو ہلاک ہی ہوگیا۔ ما اُغنی عند مالد و ما کسب دنداس کا مال اس کو بچائے گانداس کی کمائی۔ مسلم نی اُدا أذات لهب ح و اموا تعد حما لة المحطب حفی جید ها حبل من مسد ما "وہ عمقریب بحر کتی ہوئی آگ میں داخل ہو گااور اس کی جورو بھی اس حال میں بحر کتی ہوئی آگ میں داخل ہو گی کہ وہ ککڑیوں کی آگ میں داخل ہو گی اور اس کی گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی ( تغیر صاوی وغیر ہ)

اورا ابو بحراس لو کہ ہمارا یہ نحرہ ہے کہ مُلَمَّماً عَصَیْنَا وَاَمُوهُ آبَیْنَا وَ دِیْنَهُ قَلَیْنَا لِیْنَ ہم نے نہ مم کی نافر ہانی کی اور ہم اس کے حکم کے منکر ہیں۔اور ہم اس کے دین کے دشمن ہیں۔ معاد اللہ اس خیشہ نے اپنی انتہائی کا فرائد خباشت سے حضور علیہ الصلوٰ والسلام کے نام نامی «محمد "کو بگاڑ کر" نہ م" اور دین پاک مصطفے عیافیہ سے انتہائی نفرت اور بیزاری ظاہر کرتے ہوئے اپنی دشمی کا اعلان کیا۔

وَأَعَدُّتُ خَمَّالُهُ الْحَطْبِ الْفِهِرِ وَجَاءَ تُ كَانَّهَا الْوِرْقَاءُ

یعن" ما لة الحطب" جس کانام ام جميل تفاده ایک پھر لے کر فاختہ کی طرح تيزی کے ساتھ آئی۔

يُوْمَ جَاءَ تُ غَضْبِي تَقُوٰلُ آفِيْ مِثْلِيْ مِنْ آحْمَدُ يُقَالُ الْهِجَاءُ

جس دن کہ ام جمیل غصہ میں مجری ہوئی آئی اور کہنے گئی کہ کیا مجھ جیسی عورت کے بارے میں احمد کی طرف سے جو (بدگوئی) کمی گئی ہے؟

فَتُولَّتُ وَمَا رَأَتُهُ وَمِنْ آيْنَ تَوَا الشَّمْسَ مُقْلَةً عَمْيَاءُ

کیر دو پیٹیے کچیر کر چلی گئی اوراس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا ہی نہیں۔اور کیوں نہ ہو کہا ندھی آگھ بھلاسورج کو کس طرح دیکھ سکتی ہے ؟

ا پولہب کا انجام:۔ مسلمانو! ہر کیف سورہ ''شبت یدا'' کے نزول کے بعد ابولہب اور ام جمیل کی آتش غضب اور زیادہ مجڑ ک اٹھی اور میہ دونوں اور زیادہ خدا کے محبوب کی دل آزار ک کرنے گلے۔

۔۔۔۔ گمر میرے عزیز داور دوستو! خداو ند ذوالجلال کا قباری تھم عذاب دارین بن کران دونوں کے سروں پر منڈلار ہاتھا۔ چنانچہ صرف چند ہی دن گزرے کہ خداو ند عالم کا قبر وغضب اس

طرح عذاب بن کران دونول پراتر پڑا کہ دونول انتہائی ذات ورسوائی اور بے پناہ تکالف میں جاتا ہو کہ اور کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ابولہب خطرناک اور زہر کی چیک کی بیاری میں جاتا ہو گیا اور اس کا تمام جم پھوڑا ہو گیا۔ جس کی بدیوے کی کا اس کے پاس تھم رناد شوار تھا۔ اس نے اپنے علاج پر پانی کی طرح ردیے یہ بہادیا۔ مگر خداکا تجاری اعلان کہ ما اغنی عند مالله و ما کسب کسنے والا تھا۔ نہ اسکا ال اس کو بچار کا نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ اس کا سارا بدن سرم کیا اور دہ جنگ بدر کے ساتویں دن لیحتی 24 مرم مطان 2 ھے کو ایڈیال رکڑ رگڑ مر گیا اور خداکا فرمان صدافت نشان ساری و نیا پر علی الاعلان خاہر ہوگیا کہ تبتّ بَدَا اَبِی لَهَبٍ وَ تَبَ اور وہ تو

ام جمیل کی پھانسی۔ مسلمانوایہ توابولہب کا انجام۔ اب ذرااس کی ہو ی ام جمیل کا بھی انجام من اور میں کا بھی انجام من اور یہ خبیشہ کا نول کا کھا جو مجھے گار کا سے بندھا ہوا تھا۔ اور رسی کا کچھ حصہ اس کے طلع میں لپٹا ہوا تھا حسب عادت اپنے سمر پر لئے ہوئے چل جارہی تھی کہ ناگہاں تھک کرا یک بھر کی جنان پر بیٹھ گئی است جس عذاب الہی کا کیک فرشتہ آیا۔ اور اس گھے کو اس کے سر سے گرا دیا۔ اور ایک و مرسی سے گرا دیا۔ اور ایک و مرسی سے سال کے بھیانی لگ گئی کہ اس کا دم گھٹ گیا اور وہ وہیں ترب کر مرگئے۔ انتہ کا مرسی کے بھیانی لگ گئی کہ اس کا دم گھٹ گیا اور وہ وہیں ترب کر مرگئے۔ انتہ کہ مرسی سے گھا

مسلمانواد کی لو۔ بیہ کذالِك الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاَنْحِوَةَ الْحَيْو كَافُوفَاكَ منظر۔
ابولہب اور ام جمیل دوز خ بیں: حضرات گرائی! بیہ تو د بیادی تذاب تھا جو قبرالٰہی کی جہال سوز بجل بن کران دونوں کے تر من جہال سوز بجل بن کران دونوں کے قر من زندگی اور متاع حیات کو انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ سوخت کر کے ان دونوں کو ہلاک و براد کر دیا در ان دونوں کو ہلاک و براد کر دیا در ان دونوں کی پیشانیوں پر خاتی اور خاتی کی لعنتوں سے ایک ایبا بد نماد اخ لگ گیا۔ جو د نیا بحر کے سمندروں سے بھی نہیں دھل سکا۔ اور عام اسلام کی تاریخ جس بید دونوں اس قدر بدنام اور ذیل و خوار ہوگئے کہ دنیا کا کی صلمان بھی بیگوارہ نہیں کر سکتا کہ دوا ہے بیچ کانام بدنام اور ذیل و خوار ہوگئے کہ دنیا کوئی صلمان بھی بیگوارہ نہیں کر سکتا کہ دوا ہے بیچ کانام اور اہرب "رکھے یا بی بی کی کو" تھا لہ الحطب "کہہ کر یکارے۔

لطیفہ ۔ حضرات اس موقع پر جیمے تاریخ اسلام کا ایک ولیپ لطیفہ یاد آگیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند کے بھائی حضرت عقیل جناب امیر معاویہ زمنی اللہ عند کے درباد میں

تشریف لے گئے۔ اس وقت دربار میں ملک شام کے امر اء اور رؤسا حاضر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعارف کرائے ہوئے تفر تک و مزاح کے طور پر فربلا کہ اساب شام ہے عقیل بن افی طالب ہیں۔ ان کا پچا" ابولہب" ہے۔ یہ س کر اہل شام ہنس پڑے۔ حضرت عقیل بھی بڑے ہی حاضر جواب تھے۔ انہوں نے فور آئی برجستہ فر مایا کہ اسابی شام! یہ معاویہ بن سفیان ہیں۔ ان کی چھو پھی " تما لۃ اکتفاب" ہے یہ س کر اہل شام ہنتے ہوئے ور شاہ والد معرب ان کی اللہ عنہ جھینپ کر خاموش ہوگئے۔

' الغرض ''ابولہب"اور ''جمالة الحطب" دونوں مياں ہوئی دشنی رسول کے دہال ہیں گر فقار ہو کراس فقر ربدنام اور رسوائے زمانہ ہوگئے کہ ان دونوں کے حقیقی بھتیج ان کوا پنا پچااور پھو پھی کہنے ہیں شرم وعار محسوس کرتے ہیں۔

بہر کیف یہ تو دیا کاعذاب تھا لیکن آخرت میں ضداد ند قہار وجہار نے ان دونوں کے لئے جو عذاب بار مقرر فرمایا ہے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ برااور ہولناک عذاب ہے۔ چنا نچہ طال عالم جل جلالہ کا اعلان عام ہے کہ سَیَصْلی ناداً ذَاتَ لَهَبِ وَ الْمُوأَتَّدُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ طَفِی جلِیدِها حَبْلُ مِنْ مَسَدِ دایسی عام ہے کہ سَیَصْلی ناداً ذَاتَ لَهَبِ وَ الْمُوأَتَّدُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ طَفِی جلِیدِها حَبْلُ مِنْ مَسَدِ دایسی عام ہے کہ سَیَصْلی ناداً ذَاتَ لَهَبِ وَ الْمُوأَتَّدُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ طَفِی اور اس کی بیوگاہ جلی میں داخل ہوگا۔ اور اس کی بیوکام جیل بیوگاہ کی موت ہوئی تھی۔ یعنی وہی کر بیول اور کی میں اس کے سر پراور مو نجھ کی ری اس کے گلے میں بھائی بی ہوئی ہوگی اور ہے دونوں ابدالاً باد تک قبر قبار د غضب جبار کے سر ادار سِنے ہوئے عذاب نار میں گر قارد ہیں گے۔

مسلمانواابولہب اوراس کی ہوی "منا لہ الحطب" یعنی ام جمیل کی واستان ذیل سن کر غور کرو۔ سوچو اور عبرت پکڑو کہ ابولہب جو شکل وصورت میں انتہائی حسین، مال ووولت میں سے کا رئیس اعظم، خاندانی شرافت یعنی قریش اور ہائمی ہونے کے لحاظ سے شرفائے عرب میں متاز اورام جمیل جو حزب بن امیہ جمیسے سر وار عرب کی بٹی اور اہل مکہ کے سید سالار، ابوسفیان جیسے اورام جمیل جو حزب بن امیہ جمیسے میں وار عرب کی بٹی اور اہل مکہ کے سید سالار، ابوسفیان جیسے اورام جمیل ہوگئی میں متناز سے افتی مکہ پر آفی ہوئی ہوئی کا متانی و کا جہتا ہوئی اور بارگاہ مصطفع علی گئی گئی کی ساتی و کا دھنی اور بارگاہ مصطفع علی گئی گئی اسان ملکین سول کی دھنی اور بارگاہ مصطفع علی گئی اسان ملکی اسان میں کے ساتھ ذات و خواری کے ایک اسان ملکین السان ملکی کے ساتھ ذات و خواری کے ایک اسان ملکین

گڑھے میں گرادیا۔ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دنیاو آخرت میں ان دونوں پرالی نار تجیم کاعذاب مسلط ہو ممیااور ان کی ذلت و خواری کی داستان سارے جہان میں مشہور ہو گئی۔اور ان دونوں کی عزت وشمرت کے چیکتے ہوئے چمروں پر روسیائی کاامیاد حمیہ لگ گیا کہ دنیا مجر کے دریاؤں کی روانی اور طغیانی بھی اس پاپ کے نایاک دھبے کو نہیں دھو سکتی۔ سجان اللہ۔ کیا خوب فرمایا مولانائےروم نے کی

> چول خدا خواہد کہ بردہ کس درو ميلش اندر طعنه پاکال كنر

لینی جب خداکو کمی کے عیوب کی پر دہ دری منظور ہوتی ہے۔ تواس بندے کے دل کا پیہ ميلان ہو جاتا ہے كه وہ اللہ كے ياك بندول يعنى انبياء اور اولياء كى شان ميں طعة زنى اور بدگوئى کرنے لگتاہے۔

چنائچہ مسلمانو! تم نے دیکھ لیا کہ ابولہب اور ام جمیل نے دربار رسالت میں بدگوئی اور بدزبانی کے باوجودرسول کی عزت وعظمت کالایک حرف بھی نہ مناسکے۔ بلکہ آفاب پرڈالی ہو کی خاک خود ان کے منہ پر پڑی اور بیہ خود ذکیل وخوار ہو گئے اور رسول کی عزت وعظمت کا جراغ ہمیشہ روشن ہی رہا۔اور قیامت تک بلکہ قیامت کے دن بھی تاجدار نبوت کی طزت وعظمت کا آ فآب اپنی یوری آب و تاب کے ساتھ چیکٹا اور جگرگاتا ہی رے گا۔ سجان اللہ! مسلمانو! اعلیٰ حضرت قبلہ بر ماوی قدس سر والعزیز کے کلام کے جہا تگیری دیکھو کیا خوب فرماتے ہیں کھ

تو گھٹانے سے کی کے نہ گھٹا ہے نہ کھٹے گا

جب بوحائے تخمے اللہ تعالیٰ تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی کیتے

مہ گھٹائ<del>یں</del> اسے منظور بڑھانا تیرا

مث گے، مٹتے ہیں مث جائیں کے اعدا تیرے

نہ منا ہے نہ ہے کا مجمی چرجا تیرا

سبحان الله - سبحان الله - برادران ملت! پڑھئے ایک ایک پاریاد از بلند درود شریف \_

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم

میرے بزرگواور بھائیو!سورہ ''تبت یدا''کی شان نزول اوراس کا ترجمہ اور تغییر توایک حد تک آپ من چکے۔اب اس سورہ مبار کہ ہے جو چند مسائل حل ہوگئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان نکات کی طرف بھی آپ کی توجہ میڈول کرادوں۔

پہلا مگت نہ میر اسلامی بھائیو! سب پہلا تکت اس سورہ میں یہ ہے کہ ابولہب اوراس کی بہلا مگت نہ میر اسلامی بھائیو! سب پہلا تکت اس سورہ میں یہ ہے کہ ابولہب اوراس کی بیوی نے حضور رحمت للعالمین علیقے نے خبیں دیا۔ بلک اس کاجواب رب العالمین جل جلالہ نے دیا۔ اس سے خود رحمت للعالمین علیقے نے خبیں دیا۔ اس کار دو جہاں علیقے کی مجوبیت کرئی کا یہ عالم ہے کہ بارگاہ مطفے کے بتہ چلا کہ بارگاہ مصطفے علیقے کو جہش ہو، یہ اوبوں اور بدگوئی کرنے والوں کو جواب دینے کے لئے لب پاک مصطفے علیقے کو جہش ہو، یہ رب العالمین جل عبد کا گوارا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت حق جل جال ایا اپنے حبیب کی بارگاہ عظمت کے گئت خوں اور نے اوبوں اور اور اور اور اور اوبوں اور اور اور اور اوبوں کی مشر موات کی شدرگ کے جات کا گیا ہے کہ گستاخوں اور اور اور اوبوں کی شدرگ کے جات کی مشر کا تا ہے جادران کی بجواس کا تمام تارو اور دیارہ پارہ ہوکر فضائے آسانی میں بھر جاتا ہے اور ان کی عزت و شوکت کی رگ حیات کا ایک ایک تارکث بٹ کر فاتے دوام کے ایسے اور ان کی عزت و شوکت کی رگ حیات کا ایک ایک تارکث بٹ کر فاتے دوام کے ایسے الشد۔ سجان اللہ کی گہر آئی سے بناہ مائی آگا ہے۔ سجان الشد۔ سجان الشد۔ کیا کہنا عظمت مصطلح عقیقے کی بلندی کا ؟ واللہ۔ یہ وہ آفی ب ہے کہ تمام دنیا کی رشدیاں اس کے آگے بائد جیں۔ الشد۔ سجان اللہ میں۔ اللہ جیں۔ اللہ کی کا واللہ۔ یہ دو آفی ب ہے کہ تمام دنیا کی روشنیاں س کے آگے بائد جیں۔ اللہ کی کا واللہ۔ یہ دو آفی ب ہے کہ تمام دنیا کی روشنیاں س کے آگے بائد جیں۔ اللہ کا کا واللہ۔

کس کو یارا ہے کہ خورشید کے آگے چکے مٹع گل ہوتی ہے سورج کی ضیاء سے پہلے

دوسر اکلتہ: ۔ برادران اسلام! اس سورة کے مضمون نے ہمیں جبنجو رُکراس حقیقت سے ہمی آشناکر دیا کہ ایک مسلمان کا اسلامی مزائ ہوتا ہے کہ اپنارشتہ دار تو کیا حقیقت رکھتا ہے؟ ابنی رسول کا رشتہ دار بھی اگر رسول کی عمیت و عظمت کا عظمر دارنہ ہو تو وہ بلا شبہ خالق و خلائق کی ایک میں انتہائی دلیل و خوار ہے اور خدا اور اس کی ساری خدائی اس سے بخطر و بیز ار ہے۔ ذرا سوچ تو سمی کہ ابولہب صرف رسول کا ہم وطن اور خاندانی ہی نہیں۔ بلکہ وہ رسول کا انتہائی تربین میں میں عقیدہ اور اعتقاد ہے تربی رشتہ داریعنی حقیقی بچاہے۔ گرہم مسلمانوں کا اس کے بارے میں یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے کہ وہ وہ بین از ہیں۔ گربلال

حبتی رضی اللہ عنہ باوجود میہ کہ انہیں رسول ہے کمی قتم کی قرابت نبیت، اور رشتہ داری کا شرف حاصل نہیں۔ وہ رسول کے ہم وطن اور ہم زبان بھی نہیں مگر ہر مسلمان ان کو انتہائی والہانہ عقیدت کے ساتھ اپنے کلیج میں بٹھائے ہوئے ہے۔ اور ان کے قد موں پر اپنی متاح جان قربان کردیے کو تیاد ہے۔ کیوں ؟اس لئے تو بلال کا سینہ رسول کی محبت وعظمت کا لمہینہ ہے اور ابولہب کے ول ود ماغ میں رسول کی دعنی اور کینہ ہے۔

تواے دوستواور بزرگو! قرآن کی سورہ "تبت یدا"ئے ہم مسلمانوں کو یہ مزان بخشا ہے کہ ہمارا کوئی کتابی قربی رشتہ دار کیوں نہ ہو؟اگر دور سول کی شان عظمت ہیں گتان و ب ادب ہو ۔یادہ محبت رسول کی دولت ہے تھی دست ہو تو یقیقا ہم اس سے متخر دییز ار رہیں گے اور کوئی ہم سے کتابی ہے گانہ کیوں نہ ہو؟ لیکن اگر اس کے دل دوماغ میں محبت رسول کا چراخ روش ہو تووہ یقینا ہماری آ تھوں کا نور اور دل کا سر در ہے۔

مسلمانو! خدا کی قتم ایبه مقوله ایمان کی جان ہے که "جورسول کاہے وہی ہماراہے۔اور جو رسول کا خبیں وہ ہمارا نہیں "مسلمانو!تم اس آفمانب"سے زیادہ روشن حقیقت کو مبھی فراموش نہ کرو کہ

> محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے بدرشتہ دینوی قانون کے رشتوں سے اعلام

تبیسرا نکتہ ۔ حضرات ای طرح اس قر آنی سود ہے ایک تیسرا نکتہ یہ بھی واضح ہو تاہے کہ حضور رسول متبول علیقت کے دشنوں اور ان کے دربار نبوت کے گتا خوں اور بے او بوں کو برا مجھنا اور برا کہنا اور ان کو ہلاکت دیربادی کا پیغام ساتا، یہ طالق کا نکات جل جلالہ کی سنت ہے۔
کیونکہ خداوند عالم نے دشمن رسول ابولہب کے بارے میں تعلم کھلایہ فرمایا کہ 'نجست بیدا ابھی لیمب و نب ''اور تمام مو منین و مومنات کو بار باراس سور کی طاوت کا حکم فرمایا۔ تاکہ قیامت کی ابولہب کی ذریب جاری رہے۔

حفرات! آج کل اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ میاں! کوئی کتناہی برے سے برا کیوں نہ ہو۔ گر ہمیں اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہناچاہئے۔

ملمانوا فداکی متم ایسے "صلح کل" کو گول کے لئے یہ سور ہ " تبت یدا" بہت ہی برا تازیانہ

عبرت ہے۔ وہ لوگ آئل کھول کر دیکھ لیں، اور کان کھول کر س لیں کہ خداو ند ذوالجلال نے کتی شد وید کے ساتھ و مثن رسول ابولہب کی فد مت اور برائی بیان فرمائی ہے۔ میں ایسے لوگوں ہے پوچھتا ہوں کہ اگر بقول ان کے برے نے برے آدی کو بھی بھی برا تمبیں کہنا چاہئے۔ تو بد لوگ بتا تیں کہ دو تلاوت قرآن میں سورہ "تبت بدا" پڑھتے ہیں یا نمبیں ؟اگروہ پڑھتے ہیں تووہ پھر وہ کیوں ابولہب کی برائیوں کی داستان اپنی زبان پر لاتے ہیں؟اور اگر وہ اس سورۃ کو نمبیں پڑھتے تو پھر کیوں افولہ کی برائیوں کی داستان اپنی زبان پر لاتے ہیں؟اور اگر وہ اس سورۃ کو نمبیں پڑھتے تو پھر کیوں نمبیں اس سورۃ کو نمبیں

سلمانو! خدا کی قتم! بیہ صلح کلی لوگول کا ایک بہت بڑا فریب ہے کہ کی برے کو بھی برا بہل کہنا چاہے۔ میں بخد اکتبا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا ہے کہ ان "صلح کلیوں"
کے ہاں باپ کواگر کمی نے ذرا بھی کہد دیا توائی وقت ان لوگوں کے معنو کی اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے اور بہلوگوں کے معنو کی اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے اور بہلوگ فیروں ہے اپنی اور اس کی کا کو بجر دیے ہیں۔ گر جب علاء اہل سنت دشمنان رسول کے نفری اقوال سنا کر عامة المسلمین کو بارگاہ نبوت کے گھتا نوں کا چہت ہیں۔ گر جب جال، اور دام تزویر ہے بیچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بس ایک دم ان صلح کلیوں کی رگ اخلاق بھوٹ کی سالمان کو ان کے پر فریب جال، اور دام تزویر ہے بوان کو بھی برا نہیں کہنا چاہئے۔ بلکہ بعض تو یہاں تک بک دیے ہیں کہ میاں! کوئی کتنا ہی برا کو بھی برا نہیں کہنا چاہئے۔ بلکہ بعض تو یہاں تک بک دیے ہیں کہ میاں! کوئی کتنا ہی برا کو برا کو اور کا فر نہیں کہنا چاہئے۔ کوئی نہیں؟ جو ان مفت کے مفتول سے یہ ہو جھے کہ ائی! برا کی سورہ " جب برا آن میں آور قرآن کی آجے قل یاایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون و فیرہ سیکٹوں آجو کو گور آن میں ہے نوچ کر کوچینک دیں؟

ا جی اہم کافر کو کافر۔ خبیث کو خبیث، ناپاک کو ناپاک، برے کو برا، کیوں کرنہ کہیں؟ جب
کہ قر آن کی میہ چکتی ہوئی آبیتی ہمیں اس اعتقاد وعلم پر مجبور کر دی ہیں کہ "برے کو برا کہنا"
اس کو براجانا، اس کو برا سجھنا اور اس ہے بروں جبیا سلوک کر نا ہر مومن پر فرض ہے۔ جہال
کی ہڑ بونگ صلح کلیوں کے شور وغل اس نوشتہ قر آن کو ہر گڑ ہر گڑ نہیں منا سکتے۔ بلکہ انشاہ اللہ
تعالیٰ خدا کے اس فرمان کو منانے والے خود مث جائیں گے۔ قر آن کو اور کے اس خواہ ہے ولن تحد لمسنة

## برار فلفوں کی چناں چنیں بدلی فدا کی بات بدلنی نہ تھی نہیں بدل

چو تھا نکتہ :۔ برادران ملت! ایک چو تھا نکتہ اور بھی ہے۔ادر وہ یہ کہ سورۂ تبت پدا کے داقعہ نزول نے ہمیں یہ مجی سبق دیا کہ جب تحبوب خدا ﷺ نے ابولہب کی اتی ہے ہورہ گستاخی اور ب ادبی کومبر کر کے برداشت فرمالیاور کوئی جواب نہیں دیا تواس سے ثابت ہوا کہ پیغیری اخلاق کی بھی شان ہے کہ دشمنان دین ادر گھتاخ جاہوں کے طعن و تشنیج اور ان کی گالیوں کو سن كر مبر اور برداشت بى كرنا چاہئے۔ اس لئے علاء دين كوجو پيفبر اسلام عليہ كے نائب اور جانشین ہیں۔ انہیں چاہئے کہ دشمنان دین کی سخت کلامیوں اور ان کی گالیوں کو پیٹیبری صبر کے ساتھ برداشت کریں اور ہر گز ہر گز صاحب خلق عظیم لینی نبی کریم ﷺ کے افلاق کر بمانہ کے خلاف بال برابر بھی قدم نہ اٹھائیں۔ کیونکہ خداوند قدوس نے اپنے حبیب علیہ السلوٰۃ والسلام كو يكى اطلاق سحمايا بسب كمد خُذِ الْمَعْفُو وَأَمُواْ بِالْمَعُووُفِ وَاعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَ" یعی اے محبوب الوگول کے جرموں کومعاف کڑدو۔اورا چھی باتوں کا حکم دیتے رہواور ناوالوں ے در گزر کا ہر تاؤ کرتے رہو۔ کیوں؟اس لئے کہ کمینے لوگوں کا خدا کے نیک بندوں کو ایڈاہ پہنیا تا کوئی نئی اور انو تھی بات نہیں ہے بلکہ بھیشد اور ہر دور میں کمینوں نے خاصان خدا کو ستایا ب- اور بمیشه اور ہر زمانے میں خاصان خدانے ان طالموں کو ایذاؤں پر صبر و تخل کیا ہے۔ قرآن بي خداد ندرب العزت كافرمان شيه كدفا صُيو حكمًا صَبَوًا ولُو الْعَزْمِ مِنَ الوُّسُلِ لِعِيْ اب پنجبر آپ مبر سیخ جیماک تمام اولوالعزم رسولول نے مبر کیاہے۔ای طرح حفرت مولانا جلال الدين روى عليه الرحمه نے سالكين راه اور نائين مصطلے كو صوفيانه تقيحت فرماتے ہوئے کیاخوب لکھاہے

> چوں بسازی باحمی ایں خساں گردی اندر نورسنتہا رساں

لیمنی جب تم ان کینے لوگوں کے کمینہ پن کواپنے مبر وعلم ہے برداشت کر کے ان کے ساتھ زندگی بسر کرلوگ۔ توتم سنتوں کی ٹورانی دنیاش پڑتی جاؤگے

كانبيارتج خمال بس ديده اند از چنیں مارال کیے پیچیدہ اند کیوں؟اس لئے کہ حضرات انبیاء علیم السلام نے ان کینوں کی طرف ہے بہت زیادہ رخج د یکھاہے اور پیر حفرات ان سانپول ہے بہت زیادہ چے و تاب کھاتے رہے ہیں۔ الله اكبراكياخوب فرمايامولانا جميل قادرى بريلوى في كس وین کے دشمنان کو ستائیں دیتے رہیں میہ سب کو دعائیں ے زال فوے محم اورا خلاق نبوت کی کتنی بہترین تصویر کشی جناب حفیظ جالند هری نے کی ہے۔ سلام اس یر که اسرار محبت جس نے سمجمائے سلام اس بر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس بر کہ جس نے خول کے بیاسوں کو دعائیں دیں سلام اس بر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں سلام اس پر کہ وحمن کو حیات جاودوال دے دی سلام اس ہر ایوسفیان کو جس نے امال دے دی سلام اس ہر کہ جس کا ذکر ہے سارے محالف میں سلام اس پر کہ جو زخی ہوا بازار طائف میں سلام اس ير وطن كے لوگ جس كو تك كرتے تھے ملام اس برکہ گھروالے بھی جس سے جنگ کرتے تھے

> قرآن *رِعُل کی توف*یق عطافرہائے(آئین) وما علینا الا البلغ العبین وصلی الله تعالٰی علٰی خیر خلقه محمدواله وصحبه اجمعین

ببر حال برادران ملت! دعا يجيح كه خداو ندكر يم اور آب كو اخلاق نبوت اور تعليمات

. نوال وعظ

نین محبوب خصائل

طریت مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی ای سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے افتدار اپنی

"بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"

الحمد الله العظيم العليم الخبير د والصلواة والسلام على سيدنا محمداً البشيرا لنذير د وعلى اله وصحبه الفائزين بمغفرة واجر كبيرد وحسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير دوهو على كل شئ قدير د

برادران ملت! سب سے پہلے دربار رسالت میں عاشقانہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر کے اپنے لئے رحمت و مغفرت کا سامان کر کیجئے:

> اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود و الكوم وعلى اله الكرام واصحابه العظام وبارك وسلم صلوة وسلاماً عليك يا رسول الله

حصرات گرامی!اب میں ایک بعت شریف کے چنداشعار عرض کر تا ہوں۔امید ہے کہ آپاس کوائٹائی والہانہ عقیدت کے ساتھ ساعت فرمائیں گے۔اس کے بعد میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔

نعت شریف
دل نار مصطفی، جاں پائیال مصطفی

یہ اولیں مصطفی ہے، وہ بدال مصطفی
دونوں عالم میرے اک ترف دعا بی خرق شے

جب خدا ہے کر دہا تھا بیں موال مصطفی

مب سجھتے ہیں اے شع شبتانِ حرا

نور ہے کو نین کا لیکن جمالِ مصطفی
عالم مکوت میں ادر عالم لاہوت میں

کوندتی ہے ہر طرف برتی جمال مصطفی
دیکھتے کیا حال کر ڈالے شب یلدائے شم

جب تلک آئے نظر صبح جمالِ مصطفے ذرہ ذرہ عالم ستی کا روش ہو گیا اللہ اللہ! شوکت و شان جمالِ مصطفے

آپ بہلے اس صدیث کی طاوت اور اس کا سلیس ترجمہ سن لیجئے پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تشریح اور اس صدیث سے سمجھے جائے والے احکام و مسائل بھی میں آپ کے سامنے ضرور ع ض کروا گا۔

حفرات ایک دن حضور شہنشاہ رسالت عیک این شم نبوت کے پروانوں لینی محابہ کرام کے جمر مث میں رونق افروز تھے اور کلمات رشد و ہدایت کے مثلاً شی کان لیب پاک مصطلح کی جنبش کے منتقر تھے کہ ناگہاں ہادی اکرم عیک فی غرفہ بایک :

حُبِّبَ اِلَىَّ مِنْ دُنْيَا كُمْ ثَلْتُ مِ الطَّيِّبُ وَاليِّسَاءُ وَجُعِلَتْ فُرَّةً

عَيْنِي فِي الصَّلُواةِ وَ"

ینی مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چزیں محبوب ہیں۔ ایک خوشبو، دوسری بویال، تیسری یہ کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک بناد کی گئے۔

فَقَالَ أَبُوْبَكُو دِالصِّدِيْقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَدَقْتَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَحُبِّبَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلْثِ، ٱلنَّظُرُ اِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، وَإِنْفَاقَ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ۗ وَأَنْ يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ

ینی رحمت عالم علی کارشاد مبارک من کر حفرت ابد بکر صدیق رضی الله عند نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ نے جو کچھ فرمایاوہ یج ہے۔ جھے بھی دنیا کی تین ہی چیزیں محبوب میں۔ایک رسول اللہ کے چرے کا دیدار کرنا۔ دوسرے، رسول اللہ پر اپنامال شار کرنا۔ تیسرے میری بی عائشہ کا حضور کے نکاح میں رہنا۔

فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدَفْتَ يَا آبَابَكُو وُحُبِّبَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَكُ، ٱلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالنَّوْبُ

الْخَلْق

یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا کلام من کر حضرت عمر د ضی الله تعالی عنه نے میہ عرض کیا کہ اے ابو بکر اتم نے چ کہا ہے۔ جمعے مجمی دنیا کی تین علی چیزوں سے محبت ہے۔ ایک انچھی باتوں کا تھم دینا۔ دوسرے بری ہاتوں ہے منع کرنا۔ تیسرے بھٹے پرانے کیڑے پہننا۔

فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدَقْتَ يَا عُمَرُ وَحُبِّبَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلْكُ، اِشْبَاعُ الْجِيْعَانِ، وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، وَتِكَاوَةُ

یعن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عراتم نےجو کہا تج ہے۔ جھے بھی دنیا کی تین ہی چزیں پشد ہیں۔ پہلی چیز بھو کوں کو کھانا کھلانا۔ دوسر ی چیز نگوں کو کیژا بینانا۔ تیسر ی چیز قر آن کی تلاوت کرنا۔

فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدَقْتَ يَا عُثْمَانُ وَحُبِّبَ اِلَىٰ مِنَ

الدُّنْيَا ثَلْكَ ﴾ ٱلْمَحِدْمَتُ لِلطَّيْفِ ۞ وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ۞

یعنی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا بیان س کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اے عثان! تمہاری بات سی ہے۔ اتی! مجھے مجھی و نیا کی تین ہی چیزیں بیاری ہیں۔ ایک تو مہمان کی خدمت، دوسر کی چیز گرمیوں کاروزہ، تیسر کی چیز میدان جہاد ہیں تلوار کی مار۔

فَيَنَا هُمْ كَذَالِكَ إِذْ جَاءَ جِبْرَيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَالَ ٱرْسَلَنِي اللّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَكُمْ وَامَرَ ٱنْ تَسْفَلَنِيْ عَمَّا أُحِبُّ إِنْ كُنْتُ مِنْ آهل الدُّنْيَا

یعنی پھراس درمیان میں یہ لوگ ای حالت میں ہتے۔ناگہاں حضرت جبر نیکی علیہ السلام آگئے۔اور کہنے گئے کہ یار سول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی گفتگوس کر جمعے بھیجا ہے۔اور آپ کو حکم دیاہے کہ آپ جمعہ سے بیسوالِ فرمائیں کہ اگر میں اس دنیا کارہے والا ہو تا۔ تو میں اس دنیا کی کن کن چے ول سے محبت کر تاج

فَقَالَ مَا تُعِبُ إِنْ كُنْتَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا"

تورسول آگرم ﷺ نے فرمایا کہ آے جر نکل! آپ بتائے؟ کہ اگر آپ اس د نیاوالوں میں سے ہوتے توکن کن چیزوں سے محبت کرتے؟

فَقَالَ إِرْشَادُ الصَّالِيْنَ۞ وَمَوَانَسَةُ الْمُوَبَآءِ الْفَانِتِيْنَ۞ وَمُعَاوَلِةُ أَهْلِ الْمُنَالِ الْمُمْسِدِيْنَ۞

تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ تین چیز وں سے۔اول گر اہول کی راہنمائی کرنا۔ دوئم ان مسافروں کی دل جوئی وغم خواری کرناجو خداکے فرمان بردار ہیں۔ سوئم بال بچوں والے تنگدستوں کی الداد کرنانہ

> وَقَالَ جِئْرِنْيْلُ يُحِبُّ رَبُّ الْمِزَّتِ جَلَّ جِلَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ ثَلْكَ خِصَالٍ بَذْلُ الْإِسْتِطَاعَةِ ﴿ وَالْبُكَاءُ عِنْدَ النَّدَامَةِ وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ ﴿

یعی حضرت جرئیل علیہ السلام نے یہ مجی فرمایا کہ دب العزت جل جلالہ مجی اپنے

بندوں کی تمین خصلتوں ہے محبت فرما تا ہے۔ اپنی طاقت مجر خدا کی راہ میں خرج کر نااور گناہ پر نادم ہو کر رونالور فاقد کے وقت صبر کرنا۔

برادران ملت! آپ نے حدیث کی تلاوت اوراس کاتر جمد س کر خوب انجھی طرح جان لیا که رسول اکر م کو، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثان غنی کو، علی حیدر کو، جبر ٹیل امین کو، رب العالمین کواس دنیا کی کون کون کی چیزیں بیاری پیں؟

مسلمانو اکان لگا کر خوب و صیان ہے من لوے کہ بیر سات بیاد کرنے والے ہیں اور ہرا یک کو تین نے بڑیں پیاری ہیں۔ اس طرح کل اکیس چڑیں ہیں جو یقیناً بلاشر پیندیدہ اور بیاری چڑیں ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مو من ہوگا۔ اس کوان ساتوں بیاد کرنے والے یعنی رسول، صدیق، فاروق، عثان، علی، جر کیل اور رب العالمین سے ضرور ہی محبت و بیار ہوگا اور چو مکد محبوب کی محبوب چڑیں ہجی محب کو یقینا محبوب ہوا کرتی ہیں۔ لہذا اس کا لازمی بیجی محب کو یقینا محبوب ہوا کرتی ہیں۔ لہذا اس کا لازمی بیجی بیے کہ ہر وہ شخص جو دولت ایمان سے مالا مال ہوگا وہ ضرور ضرور ان اکیس چیز ول سے بھی محب کرے گا۔

برادران اسلام! آپ ایک ایک بار بآواز بلند درورد شریف کا نعرہ بلند کریں تو میں ان اکیس محبوب اشیاءاور بیار کی خصلتوں کو ذرااور بھی کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کردوں۔

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم كى تقريب اركى ١٠ ٢ .٠٠ حد ١ - كراي اين ليجر حضر، ح - مالم سالة

ر سول کی تثین بیاری چیزین: حضرات گرای! من کیجے حضور رحت عالم عَلَیْ فَیْ مِی ارشاد فرمایا که اس دنیا کی جیمے صرف تین ہی چیزوں سے بیار و محبت ہے۔ ایک خوشبو، دوسری بیویاں، تیسری نماز۔ بیوان اللہ۔

برادران اسلام! حضور سر در کا کنات عظید فرات میں کہ بید دنیا جو طرح طرح کی بے شار
نعتوں، لذ تول اور داحتوں ہے مجری ہوئی ہے۔اور اس دنیا میں ہر انسان کو فطری طور پر نعتوں
اور لذ تول ہے محبت ہوا کرتی ہے مگر مجھے دنیا کی ان تمام نعتوں میں ہے صرف تمن ہی چزیں
پہند ہیں۔ جن ہے میں محبت ،اور بیار کرتا ہوں۔اور وہ تمن چزیں خوشبو، بیویاں اور نماز ہیں۔
خوشبون۔ براور ان ملت! سب ہے کہلی چز جس ہے ہمارے بیارے نی کو بیار و محبت ہے۔وہ
"خوشبون" ہے۔اللہ اکبر۔ خداکی لائم میرے بیارے رسول متبول علیہ خود سرایا مجسم خوشبو

تے۔ آپ کے جم اطہرے مشک و گرے بھی بہتر خوشیو تکتی تھی۔ جس راہ ہے گزر جاتے، گلیال خوشبوے محمد کا سے مہک جاتی تھیں۔ اور لوگ ای خوشبو کو سو تکھتے ہوئے حضور انور علیہ الصلاق والسلام کو تلاش کر کے پالیا کرتے تھے۔

الله اکبر۔خوشبوئے محمد کا کے بارے میں اعلی حضرت بریلوی قدس سر اف نے کیا خوب فرمایا کہ۔
کیا مہلتے ہیں مہلتے والے
بو پہ چلتے ہیں مسلتے والے
اور کہیں بوں ارشاد فرما اکہ

جینی خوشبو سے مبک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیے پھولوں میں بہائے ہیں تمہارے گیسو

یں مہارے یو معنور اقد س علیہ اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک ون حفنور اقد س علیہ اللہ عند مرات کی ایک ون حفنور اقد س علیہ اللہ عند مرک اللہ وحفرت میں نے اور جسم اطهرے پینے بہدرہا تھا۔ میری والدہ حضرت

بی بی ام سلیم نے بید میکھا تو وہ حضور کے مقد س مینے کو پو ٹچھ پو ٹچھ کر آیک شیشی میں جمع کرنے لگیں۔ ناگہال رحمت عالم علیقہ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ام سلیم! تم میرے اس پسینے کو کیا

من الله بهال المسلم عليه وجه الوعة الور مها له الحام مم الم مرح الله عليه والله المرابعة والله المرابعة والله المرابعة المرابعة

ا پی خوشبو میں ملائیں گے اور میہ توخود تمام خوشبووک سے زیاد ہاکیزہ اور بمبترین خوشبوہے۔ (مولاد) مصرف نے 20 میں 20

(بخارى ومنظر ف ح 2ص 28)

حضرات! یکی وہ مضمون ہے جن کواعلیٰ حضرت فاصل بریلوی قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ جو مل جائے مزے مگل کا پیپنہ سے سمب

مائے نہ مجی عطر، نہ پھر چاہے دلبن پھول

چنانچہ حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بدن اور میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں اشرف الطبیین، رحمة اللہ مسالقوں

للعالمين علية كاپيد ملامواي - ( بخاري 25 ص 975)

بہر کیف حضورا قدس علی اللہ خود بھی سر اپامجسم خوشبو تھے اور خوشبو کو بے حد پند فرماتے تھے۔اور آپ خود بھی بکثرت خوشبواستعال فرماتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم فرماتے

تع\_اورا يك مديث مين توبي بهي فرماياكه:

"لاَ تَرُدُدُ الطِّيْبَ فَإِنَّهُ طَيْبُ الرِّيعِ خَفِيْفُ الْحَمْلِ" (مسطر ف 22 ص 92) يعني خو شبو کے تحفہ کو مجھی رومت کرو۔ اس کئے کہ وہ اکیزہ مہلنے والی اور ملکے بوجھ والی چیز ہے۔ از واح مطهر ات: حضرات!ای طرح حضور علیه الصلوّة والسلام کی تین محبوب چیز ول میں ہے دوسری محبوبہ حضور کی مقدس بیویاں ہیں۔حضور شہنشاہ مدینہ علیہ اپنی ازواج مطہرات ے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ بیک وقت نوامہات المؤمنین کا ثنانہ نبوت میں تھیں مگر تبھی کسی کو بھی حضور کی طرف ہے بیار و محبت اور حسن سلوک کی شکایت نہیں ہوئی اوراپنی امت کو مجی عور توں کے ساتھ بیار و محبت اور حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہوئے مجھی یوں ارشاد فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیراً یعیٰ تم لوگ عور توں کے ساتھ پیار و محبت کے بارے میں میری وصیت قبول کروادر کهیں یوں ہدایت فرمائی که خیر کیم حیر کیم لا هلکم لینی تم میں بہترین آوی وہ ہے جوایے گھر والول کے لئے بہترین ہو۔

نماز:۔ حضرات! حضور اکرم عظیہ کی تیسری محبوبہ نمازے۔اللہ اکبر۔ نمازے سرکار مدینہ علیہ علیہ کو والہانہ عشق اور لگاؤ تھااور نماز کی محبت جس طرح حضور کے رگ دیے میں رچی کبی تھی اس كو كون نهيں جانيا۔ خود فرماتے ہيں كه جُعِلَتْ فُوَّةً عَنِيني فِي الصَّالْوِة لَعِنى نماز مِن آكھ کی مختند ک بنائی گئی ہے۔ فرائض پنجائنہ کے علاوہ نماز تبجد اور دن رات میں دوسرے نوافل بكثرت پڑھتے تھے۔ازواج مطہرات اور صحابہ كرام كابيان ہے كہ جب بھى حضور كو كو كى رنج و هم دامن گیر ہوتا۔ اِکوئی اہم معالمہ در چیش ہوجاتا۔ تو حضور نماز میں مشغول ہوجایا کرتے تھے۔ بهر كيف\_ خوشبو، عورت ادر نماز، بيه تينول محبوب خدا علينية كي محبوب ادر پسنديده چيزيل ہیں۔ لہٰذااے عاشقان رسول! ہم کو، تم کوجواپے رسول علی ہے والہانہ عشق و محبت ہے۔ تو اس کا تقاضا ی ہے کہ ہم بھی اپنے رسول کی ان محبوب چیزوں سے محبت رکھیں۔ کیو نکہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہواکرتی ہے اور مسلمانو! بقین وابیان رکھو کہ اگر ہم محبوب غدا کی محبوب چیز وں ہے محبت کرتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو خداوند قدوس ہمیں اپنے فضل و کرم ے ایا محبوب بنالے گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ:

قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتِبَّعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

یعنی اے محبوب! آپ فرماد شبحتے کہ اے انسانو!اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میر کی پیروی کرو۔اللہ تم لوگوں کو اپنا محبوب بنالے گا۔ بچ ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطی کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی

محبوبات صدیق - حفرات گرای !ای طرح حفرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی تین محبوب چزیں بھی آپ من چکے۔ نی کے یار غار، صدیق جال شار فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعتوں اور لذتوں میں بس مجھے صرف انہیں تین چزوں سے پیار و محبت ہے۔ ایک رسول کے جمال نبوت کا دیدار کرنا دوسرے محبوب خدا پر اپنی دولت شار کرنا۔ تیسرے حفزت عاکشہ صدیقہ کا دوجیت سرکار میں بر قرار رہنا۔

مسلمانو!الله اکبر\_حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کی ان محبوب تمناق اور عاشقانه اداؤن کی بے مثل و بے مثل عقمت و فضیلت کا کیا کہنا؟

جمال شبوت کا نظارہ:۔ برادران اسلام! بمال رُسول کا نظارہ۔خدا کی قتم یہ دہ عدیم الثال فضیلت اور افضل عبادت ہے کہ بندوں کا کوئی عمل صالح اس سے زیادہ افضل واعلیٰ اور بہتر و بالا ہو ہی نہیں سکتا۔

مسلمانوا کون اس مسئلہ کو نہیں جانتا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عبادت گزار، مثقی و پر ہیز گار، خواہ وہ کتنا ہی بلند درجہ ولی کیوں نہ ہو جائے، قطب الاقطاب ہو۔ مگر خدا کی قشم ہر گز ہر گزوہ کسی صحالی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

صحابی کس کو کہتے ہیں؟ سنئے۔ صحابی وہ صاحب أیمان ہے جس نے کم ہے کم ایک مرتبہ جمال نبوت کا نظارہ کر لیااور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سبحان اللہ اگر کسی مسلمان نے ایک مرتبہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دخیار پر انواد کا ویدار کر لیااور کوئی عمل صار کے لئیرد نیاسے سدھار کیا تو واللہ کوئی غوشا عظم اور قطب الاقطاب بھی جس نے عمل صار کے کئے بدر اس کے رتبہ کا ہمسر وہم پلہ خمیس ہو سکتا۔ کیوں؟اس سینئلوں برس تک خداکی عبادت کی۔ اس کے رتبہ کا ہمسر وہم پلہ خمیس ہو سکتا۔ کیوں؟اس لئے کہ جمال نبوت کے دیدارے بڑھ کرنہ کوئی ایمانی فضیلت ہے نہ کوئی عبادت۔

مسلمانواالله اكبرادراسوچو توسى كد حضرت صديق اكبركى يد مجوب تمناكني مجوب كتى

پندیدہ اور نمس قدر پیاری ہے؟ سبحان اللہ کیوں نہ ہو؟ کہ صدیق باو قار، رسول کے یار غار اور سچ جاں غار ہیں۔ سر اپاپروانہ شم رسالت وعاشق جمال نبوت ہیں اور ای عشق و مجت کی نبست رابطہ کی بدولت آپ تمام صوری و معنوی کمالات کے جامع ہو کر اس قدر کا مل و مکمل ہو گئے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں ہے افضل واعلیٰ ہوگئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ

مرتبہ حفزت مدلیق کا بیہ ہے سید ہر نضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا

قدم رسول پر دولت کی خچھاور: حضرات گرای! جناب صدیق اکبر کی دوسر ی محبوب چیز قدم رسول پر اپنی دولت کو قربان کرنا ہے۔ چنا نچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جس دن صدیق اکبر آغوش اسلام میں آئے۔ چالیس ہزار در ہم کے مالک تھے۔ اس میں سے پنتیس ہزار در ہم تو کمہ مکرمہ میں رحمت عالم کی نفر سے وحمایت میں خرچ کرڈالا۔ باقی پانچ ہزار در ہم کی رقم لے کر اجر سے کی اور بیساری رقم مجھا احمد مختار علیاتھ کے قدموں پر شار کردی!

لخت جگر فکاح رسول میں: برادران ملت!اب حضرت صدیق اکبر ..... کی تیسری تمنا پر مجمل فکاح رسید کی تیسری تمنا پر مجمع ذرات کی آئیند دار ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری نور نظر ادر لخت جگر حضرت عائشہ بیشہ بھیشہ رسول کی زوجیت سے سر فرازر ہیں۔

سجان اللہ! جائ شار رسول کی ہر محبوب تمناعشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہے۔ برادران ملت! بیارے مصطفا کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند ہے محبت کرنا ہر مومن کے لئے جان ایمان ہے۔ للبذا حضرت صدیق کی ان تین محبوب تمناؤں کی محبت و آرزو ہر اس مسلمان کے دل میں ہونالاز می ہے جس کا سینہ دولت ایمان کا ٹرینہ ہے۔

مسلمانو! پژهو بآواز بلند درودشر نقِ:

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد و بارك وسلم

فاروق اعظم کی محبوب چیزین: برادران ملت!اب فاردق اعظم رضی الله تعالی عنه کی الله عنه کی محبوب چیزون پر مجمی ایک نگاه عبرت ڈالئے اور ایمان جذبات کی روشنی میں ان کے جمالتان ایمان کا نظارہ فرمائے۔

امر بالمعروف، نهي عن المنكر: حضرات! حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه فرمات

میں کہ تمام عالم دنیا میں تین بی چیزیں مجھ کو محبوب ہیں۔ان میں سے دو توبیہ ہیں کہ میں انچھی باتوں کا حکم دینار ہوں۔ادر بری باتوں سے منع کر تار ہوں۔

سحان الله بسحان الله مسلمانو! فاروق اعظم كی بیه وه محبوب اور پیندیده تصلیم وه عظمت الله بین برد و مسلمین و عظمت الله بین بین کو حضرت حق جل مجدا نے امت محمد یہ کے لئے ساری امتوں پر طغرائے امتیاز قرار دے کراس آ تر کیامت کے سر پر " خیر الامم "کا تاج کرامت رکھا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کیجے۔ ارشاد ریانی ہے کہ:

کنتکم خیر اُمَّة اُخو بَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُوُونَ بِالْمَعُووْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ لَكُنْكُمْ خَيْر الْمُنْكِرِ وَ لَكُنْكُمْ خَيْر الْمُنْكِرِ وَ لَعَنَابَ مِيرِ عَلِيب كامت مِي مِهْ الموامن مِين مِهْ الموامن عَلَيْ الموامن مِين مِيرو مِيل الوس كالحمودية ربواور برى باتوس من من كرت ربول برانا كيرانا كيرانا كيرانا كيرانا مورح تيرى چيزجو حفرت فاروق اعظم كواس دنيا بيس مجوب بو و پرانا كيرانا كيرانا ميران ميرى چيزجو حفرت فاروق اعظم كواس دنيا بيس مجوب بو و پرانا كيرانا كي

برادران اسلام! الله اکبرنه منقول ہے کہ چھٹرت فاروق اعظم کے پیرائن مبارک میں سات سات ہوند گئے رہے۔ خود تو آپ کے اپنے لباس کا میہ صال تھا۔ گرامت رسول کو روزاند نیا نیا کپڑا پہنایا کرتے تھے۔ فداو تد روزاند نیا نیا کپڑا کوارا نہیں کر سکتے تھے۔ فداو تد قدوس نے انہی ایٹارو قربانی کے جسموں کی مدح و شاکا خطبہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ:

وَيُوٰئِرُوْنَ عَلَىٰ ٱنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ جَصَاصَةً

لیعنی رسول کی متمع نبوت کے پروانوں کا بیہ بہت بڑا طر ہ اتبیاز ہے کہ خود فقیر کی اور مختابی کی زندگی بسر کرتے ہوئے دوسر وں کوا پی ذات پر ترجی دیتے ہیں۔ لیتن خود بھو کے رہتے ہیں اور دوسر وں کو کھلا دیتے ہیں۔خود پھٹا پر ناکیڑا پہنتے ہیں اور دوسر وں کو نیا کیڑا پہناتے ہیں۔

ببر کیف برادران اسلام! حضرت فار دق اعظم کی بیه تینوں محبوب چزیں لینی انچھی باتوں کا عظم دینااور بری باتوں سے منع کرنااور پرانا کپڑا خود پہنٹااور نیا کپڑا اووسروں کو پہنانا، میہ وہ خصا کل محمودہ ہیں۔ جوبلا شبہ شعار ایمان اور اسلامی فشان کہلانے کی مستحق ہیں۔

مسلمانو! اب برائيج؟ بھلاوہ كون مسلمان ہو كا جس كے دل ميں فاروق اعظم كى والبائد

محبت کا جذبہ نہ ہو؟اور میں بار بار عرض کر چکا کہ محبوب کی ہمر چیز محبوب ہوا کرتی ہے۔ پھر بھلا محبوب کی محبوب چیزیں کیوںنہ محبوب ہول گی؟

لہذا پرادران ملت! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی ان پسندیدہ اور محبوب البندا پرادران ملت! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی ان پسندیدہ اور محبوب اواقتی ہے جب کرتے ہوئے ہم کو فازم ہے کہ ہم بھی ہردم ہر قدم پر امت مسلمہ کو تیکیوں کا رستہ بتاتے رہیں۔ اور برائیوں سے دوکتے رہیں اور خود پر انے کپڑے پائین کر قواضع کی زندگی افتیار کریں اور امت رسول کے غریبوں، مظلوں کو اچھاا چھااور نیانیا کپڑا پہنا کر حضرت فاروق اعظم کی سنت کوزندہ کھیں۔

عثمان غنی کی محبوبات:۔ حضرات گرامی!ای طرح آپ نے سن لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ونیا کی تین میں چزیں پیند ہیں۔ایک بھو کوں کو کھانا کھلانا۔ دوسر ک نگوں کو کپڑا پہنانا۔ تیسری قرآن کی تلاوت کرنا۔

برادران اسلام! حضرت عثمان غنی رضی الله عندکی به محبوب حصانتیں در حقیقت اسلام کے دواعمال صالحہ بیں جو جنت کی تخیال ہیں۔

مجھو کو ل کو کھانا کھلا ٹا:۔ حضرات! کی بھو کے کو کھانا کھلانا، یہ کتنے بڑے اجر عظیم کا کام ہے۔ اس کو قر آن مجید کی مقدس زبان سے شئے۔ خداوند قدوس کے وہ مقرب بندے جن کو قر آن میں"ابرار" بیٹن ٹیکو کاربندوں کے معزز لقب سے سر فراز فرمایا گیا ہے ان کی شان میں پروردگار عالم نے اورشاد فرمایا کہ:

وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِيْناً وَيَتِيْماً وَ اَسِيْراً.

لیتن ہے لوگ ہاوجود سے کہ خود ان کو کھانے کی محبت ہے پھر بھی خود نہیں کھاتے بلکہ مسکین اور میٹم اور قید ک کو کھلاتے ہیں۔

مسلمانوا حتہیں خبرہے؟ کہ ان پکیرا ٹیار بندوں کے لئے پروروگار عالم جل جلالۂ کا کیاہ عدہہ؟ سنواان خوش نصیبوں کے لئے ادشاد ریانی ہے کہ:

> وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبُرُوا جَنَّةً وَحَرِيْراً دَ مُتَّكِنِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآلِكَ لَا يَرَوْنُ فِيْهَا شَمْساً وَلَا زَمْهُرِيْراً.

لینی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے مبر کی وجہ سے جنت اور ریشی کیڑے عطافرمائے

کہ بیالوگ جنت میں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے شان د شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔نہ جنت میں بیالوگ د هوپ کی تپش دیکھیں گے نہ جاڑے کی شدت۔

نگول کو کیٹر ایہنانا: برادران اسلام! ای طرح حفرت عثان عنی رضی اللہ عنہ کی دوسری محبوب چیز نگول کو کیٹر ایہنانا ہے۔ یہ بھی بھوکول کو کھانا کھلانے کی طرح بہت بڑے تواب اور ایر عظیمت کا معظیم کاکام ہے۔ مشکل قاشریف کی حدیث ہے۔ حضوراکرم عظیمت فرماتے ہیں کہ:
ایر تما مُسلِم کسا مُسلِماً قَوْمِاً عَلَى عُرْي کَساهُ اللّهُ مِنْ خُصْرِ الْجَدَّة

(مشكوة شريف فضل العدة)

یعنی جو مسلمان کی نظی مسلمان کو کپڑ ایہنائے گا تواس کواللہ تعالیٰ جنت کا سبز لباس پیہنائے گا۔ تلاوت قر آن:۔ امچھا اب حضرات! عثان غنی رضی اللہ عنہ کی تیسر ی محبوب شے میمنی تلاوت قر آن مجید کا ثواب کیا پوچھتے ہو؟ حدیث شریف میں ہے۔

ٱلْجَنَّةُ تَشْنَاقُ اِلَى اَرْبَعَةِ نَفْرِقَالِي الْقُرْانِ وَمُطْعِمِ الْجِيْعَانِ ر وَحَافِظِ اللِّسَانِ دَوَالضَّائِمِ فِي شِهْدٍ رَمَضَانَ د

لعنی سب لوگ تو جنت کے مشاق ہیں۔ گرچار مختص ایسے خوش نصیب کہ خود جنت ان کی مشاق ہے۔ پہلا قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ دوسر ایموکوں کو کھانا کھلانے والا۔ تیسر ااپنی زبان کی (لقمہ حرام اور سب ہودہ کلام) سے حفاظت کرنے والا۔ چوتھا، ورمضان کاروز ورکھنے والا۔

بہر حال برادران ملت!جب ہم حفرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے اور چاہئے والے ہیں تو ہم کولاز م ہے کہ ان کے محبوب انمال سے بھی محبت رکھیں اور ان اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا شاہ کار بناکر خدا کے غفر ان در ضوان کا ذریعہ اور اپنی مغفر ت کا سامان بنائمیں۔

مولائے کا گنات کی مرضیات نہ برادران المت! حضرت مولائے کا گنات شر ضداعلی مرتضے رضی اللہ عند کی تین محبوب چیز دل کاذکر بھی میں آپ کوستا چکا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی صرف تین بی چیزیں محبوب ہیں۔ ایک مہمان کی خدمت، دوسرے کر میول کاروزہ، تیسرے جہاد میں کلوار کی ار۔

مبمان کی خدمت نے محرّم سامعین! مبمان کی خدمت اور مبمان نوازی، بیر رسول اکرم م استان کی دومقد سنت ہے جس کے لئے حدیث میں ادشاد ہے کہ:

مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْانْحِرِ فَلْيُكُومْ صَنْفَهُ (مَكُوة بابالضيقة)
الحقى جو فحض الله اور قيامت پرايمان ركمتا جاس كے لئے لازم ج كه ده اپ مهمان كا
اكرام واحرّام كرے- مطلب سيہ كه مهمان نواز ك ايمان كے خصائل ميں سے ہے۔ جو
مومن ہوگا،وه ضرور مهمان كى خدمت اوراس كااكرام ترے گا۔

گر میول کاروزہ: برادران ملت! ای طرح گر میوں کاروزہ کتنا جلیل القدر عمل صالح ہے۔ اس کو جر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ یو نمی ہر زمانے میں روزہ رکھنا بہت بڑا عمل صالح ہے۔ پھر گر میوں کی شدت میں روزہ رکھنا اور بیاس کی تپش پر خداکی رضائے لئے صبر کرنا۔ سمان اللہ!! بحان اللہ اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔

چہاد میں تکوار کی مار: عزیزان ملت!ای طرح جہاد میں خدا کے دین کی سر بلندی اور رضائے الی کے لئے تلوار چلانا،اس عمل صالح کی عظمت و نضیلت کو کون جبیں جانت حدیث شریف میں تو یہال تک وار د ہواہے کہ جو قدم جہاد میں غبار آلود ہو گیا،اس قدم پر جہنم کی آگ حرام ہے۔

اورايك مديث عن حفور مرورعالم علي في يدار شاد فرماياكه:

ان في الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ها بين الدرجتين كما بين السماء والارض (مثّلوة كاب الجهار)

یعی بے ٹک جنت میں ایک سودر ہے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیاز کر رکھا ہے۔ ان سودر جول میں ہر وو در ہے کے در میان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسان کے در میان۔

بہرحال برادران ملت! جہاد کے فضائل ہر مسلمان کو معلوم میں لہذا حضرت مولائے کا نتات علی مرتضے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیوں محبوب چیزیں بلاشبہ ایسے اعمال صالحہ ہیں جن کی جزام جنت اور اس کی تمام فعتیں ہیں۔ خداو تد کریم ہر مسلمان کو ان جنتی اعمال کی تو فیق عضا فرمائے (آمین)۔

حضرت جبر کیل کی پیندیدہ چیزیں:۔ حضرات کرای احضرت جرکیل علیہ السلام کی تین پندیدہ چیزیں بھی اتن اہمیت دالی ہیں جو کسی طرح بھی ایک مومن کے لئے فراموش

کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبرا گمراہوں کی راہنمائی، اطاعت خداد ندی کرنے والے مسافروں کی دل جو ٹی، تک دست عیال والوں کی امداد۔ یہ بتیوں وہ ملکوتی صفات و خصائل ہیں جن پر اگر مسلمان عمل کرنے لگیس۔ تو اسلامی محاشرہ کے حسن و جمال کا وہ سورج پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چیکئے گئے جس پر ایک مدت ہے خود غرضی، بدا عمالی اور الحادوب و بنی کی بدلیاں چھائی ہوئی ہیں۔ اور مسلمانوں کی قومی معیشت کی بحالی اور خوش حالی کا مسئلہ دم زدن میں اس طرح حل ہوجائے کہ اقوام عالم جمران اور دگے روجائیں۔

کون سی نتین چیزین خدا کو پیند بین : برادران ملت!ای طرح حفرت حق جل جلالهٔ کوان سی نتین چیزین خدا کو پیند بین : برادران ملت!ای طرح حفرت حق جل جلالهٔ کوات بندون کی جو تین خصلتین محبوب بین وه بھی مومن کی فلاح دارین اور سعادت کو نین کا اتبا براسامان عظیم بین که جس کی مثال نبین مل سکتی - سبحان الله افغداد ندعالم جل جلالهٔ این بندون کی جن خصلتون سے بیار فرما تا ہے۔اگر بندوان خصلتون پر عمل پیرا ہو جائے تو چر سمجھ لیختے کہ وہ بندہ خدا کے ور بار میں کتنا عزیز اور کمن قدر پیار ابو جائے گا؟ وہ بیار کی خصلتین کون کون می بین ؟ مسلمان بھائیوں ذراغور سے سنو!

بذل استنطاعت: پہلی چیز ہے "بذل استفاعت" یہی طاقت کو خداکی راہ ہیں خرج کا استنطاعت: پہلی چیز ہے "بذل استفاعت" یہی طاقت کو خداکی راہ ہیں خرج کا ہر ہے۔ طاہر ہے کہ اس کا بہی مطلب ہے کہ بندے کو جھٹی بھی اور جس قدر بھی طاقت واستطاعت حاصل ہے۔ اس سب طاقتوں اور قوتوں کو خداکی راہ ہیں خرج کر دے۔ خواہ الی طاقت ہویا جس انی۔ مسلماتوا س لو بندہ خداکی دی ہوئی ہے شار طاقتوں طاقت ہویا جسمانی۔ مسلماتوا س لو بندہ خداکی دی ہوئی ہے شار طاقتوں کی جموعہ ہے اس کے جسم کی بدئی، بوئی اور بدن کے بال بال میں طاقتوں اور استطاعتوں کے خزانے بحرے ہوئے جی اور بندہ جب اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کو خداکی راہ میں صرف کرے گا و کا بحریقیناوں قدم و سے جی اور متوں مواجوں کی اور خوب کی ہوئی ہے۔ گا اور پھریقیناوں ہوتی رہے گا کہ وہ بندہ گا در بعریقیناوں کے کہ وہ بندہ گا در بحریقیناوں ہوتی رہے گا کہ وہ بندہ گا در بحریقیناوں ہوتی رہے گا کہ وہ بندہ گا در باد آخرت میں بندہ خدا ہوتے ہوئے محبوب خدا مجبی ہوجائے گا۔

گرید ندامت: مسلانوابندوں کی دوسر کی خصلت جو خدا کو بہت زیادہ پند ہے دہ "کرید ندامت" ہے۔ یعنی بندہ اگر کوئی گناہ کرے تو پھراس گناہ پرشر مندہ ہو کر تو ہد کرے۔ اور بوقت

توباس پر جذبہ مدامت کاالیاغلبہ ہواور خوف وخیقت دبانی ہے اس کے قلب پرالیا تاثر ہوکہ
آود کا کے ساتھ اس کے آئو نگل پڑیں۔ قویہ گریہ وزار کا دبار باری میں اس قد دیراری ہے
کہ اس اٹک ندامت کا ایک ایک قظرود کھنے میں تو آنو کا ایک قظرہ ہے۔ مگر در حقیقت سے
کہ اس اٹک ندامت کا ایک ایک قظرود کھنے میں تو آنو کا ایک قظرہ ہے۔ مگر در حقیقت سے
کر ویتا ہے۔ صدیث خریف میں ہے کہ ذکر اللّه خالیاً فَفَاصَتْ عَیْناً لینی جو مخص تبائی
میں خداوی کرے اور اس کی آٹھوں ہے آئو نگل پڑے توالیے خوش نصیب کو پرورد گار عالم
میں خداوی رکھے وہ تو وہ میں اپنے عمرش کے سابیر حمت کے بینچ جگہ عطافر مائے گا۔
قیامت کی پیش اور سخت و موب میں اپنے عمرش کے سابیر حمت کے بینچ جگہ عطافر مائے گا۔
میروب ہے۔ وہ فقر و فاقد کی حالت میں مبر کرنا ہے۔ انڈ اکبر۔ صابرین کی بزرگی و عظمت کے
می جوب ہے۔ وہ فقر و فاقد کی حالت میں مبر کرنا ہے۔ انڈ اکبر۔ صابرین کی بزرگی و عظمت کے
کے اس میرہ کر اور کون می بشارت عظلی ہوگی؟ کہ دب العزت جل مجد انے بار بار
کر آن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ او گا اللّه مَعَ الصّابِونِينَ وَ لِیْنَ کِ قَسُلَ اللّه مَعَ اللّه مَعَ الصّابِونِينَ وَ لِیْنَ کِ قَسَلَ اللّه مَلْسِ کَ مِن کہ اللّه مَعَ الصّابِونِينَ وَ لِیْنَ کِ قَسَلَ مِن وَال کی ماتھ اللّہ کی اللّه مَعَ الصّابِونِينَ وَ لَمْنَ کی اللّه مَعَ الصّابِونِينَ وَ لَائِينَ کَ مِن مَلَ مَعَ اللّه مَعَ الصّابِونِينَ کَ لَمْسِ وَالْ اللّه وَ اللّه مَعَ الصّابِونِينَ کَ لَمْسِ مَالَ اللّه وَ اللّه مَعَ الصّابِونِينَ کَ لَمْسِ وَمَاتِ اور اس کی رحمت و

برادران ملت! صبر کرناید انبیاء اور رسولوں کی خاص الخاص خصلت ہے۔ چنانچہ حضرت حق جل جلالائے قرآن مجید میں اپنے محبوب اکرم عظیقہ کو مخاطب فرما کرید ارشاد فرمایا کہ فاضیو شخصاً صَبَواً ولو الْعَزْم مِنَ الوَّسُلِ لِینی اے محبوب! آپ اس طرح صبر کریں جس طرح اولوالعز مرسولوںنے صبر کیاہے۔

عنايت ہو۔ دنيا بحريس كون ان لوگول كا بم سر وہم پله ميامه مقابل ہو سكتاہے؟

براوران ملت! ای طرح مورق "والعصو" ش حضرت حق جل جلالا نے ارشاد فربایا کہ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبو لینی وی الل ایمان ہر قتم کے نقصان و خسران سے مختوظ میں۔ جوالی دومرے کو حق پر قائم رہنے ادر صبر کرنے کی و میت کرتے رہتے ہیں۔ بہر حال میرے محترم بزرگواور بھائیو! بد کل اکیس خصلتیں وہ مجوب ترین اعمال صالحہ بیں جن پر عمل کرکے ایک مسلمان یشدہ فعد اکا محبوب بن جاتا ہے۔ البذا انتہائی ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان نیک اعمال اور محبوب خصائل پر عمل پیرا ہوکر اپنی و نیااور آخرے کو اس طرح سنوار ہے کہ دونوں جہان میں وہ استخدالتی المواحق مقالتی کا بیاراور تمام خلائی کا محبوب بن جائے کیونکہ

صدیث شریف پس آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے مجت فرماتا ہے تو حضرت جر سکل علیہ السلام کو سے تھم فرماتا ہے کہ جبر سکل! پس اس بندے سے مجت کرتا ہوں۔ لبذا تم بھی اس سے مجت کرتے ہیں۔ پھر اس بندے کے سے مجت کرتے ہیں۔ پھر اس بندے کے لئے ''فبول فی الاد ص'' یعنی فریش میں مقبولیت کی کرامت عطائی جاتی ہے اور تمام تحلوق خدا اس مقبول بندے سے مجت کرنے گئتی ہے۔

خداوند کریم ہر مسلمان کوان خصائل جمیدهادراعمال صالحہ کی توثیق عطافرمائے (آمین)

وما علينا الا البلغ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وضحبه اجمعين د

د سوال وعظ

# فلسفه موت

موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

الحمد لله الذى خلق الموت والحيواة وهو حى لا يموت ط فسخن من لايغيب عن علمه حى و لا يميت ولا يفوت هو الذى ارسل رسوله و قضله على العالمين فى الملك والملكوت ، والصلواة والسلام على النبى الذى حمده الانبياء وهو فى كتبهم منعوت ، وعلى اله واصحابه الذين مفاتيح الهدئ ومنابع الرحموت .

أَمَّا بَعْدُ فَآعُوْذُ بِاللَّهِ مَنِ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْعِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الْرَّحِيْعِ.

وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِيْنَ قَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَّاتاً عَبَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ فَرِحِيْنَ بِمَا الْيَاهُمُ اللَّهُ مِنْ قَطْيهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ اللَّه عَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِيعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَقَطْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُوْمِيْنَ عَ ﴿ (آل عَمَانِ)

حفرات گرائی امیری سب سے پہلے گزارش بیہ ہے کہ آپ تمام صاحبان ایک ایک ہار بادا بلند درود شریف بڑھ بلیجئے۔

اللهم صل علی میدنا و مولانا محمد و علی اله و اصحابه وبارك و صلم

بر ادران طب اس دقت خطی كه بعدش في موره آل عران كی تین آیش طادت كی

بیر - جن شر حضرت حق جل مجده في شهادت كی موت اوراس كی اتمیاز ك شان كابیان فر بیا

بیر - ای لئے میں بہلے می عرض كر ديتا بول كه ميرى آن كی تقرير كا موضوع "قلفه
موت" بے - میں انشاه الله تعالی موت كی مختلف قسمول كی نشان دی كرتے بوئاس قلف كی

موت " بے - میں انشاه الله تعالی موت كی مختلف قسمول كی نشان دی كرتے بوئا اس قلف كی
موت " مهر مرده كی قر ایک بی جیسی اور مدادی ہے۔ بلکہ بر متم كی موت كے اثرات و

ثمرات، اور ہر مر دے اور ہر قبر کے مراتب وور جات میں بہت بی عظیم الشان فرق ہے۔ حضرات گرامی اقریر ہے پہلے چنداشعار من کیجے۔ یہ اشعار اگر چہ بہت پرانے ہیں لیکن بیا پے دامن میں عبر توں کے ایسے انمول لعل و گہر لئے ہوئے ہیں جن پر آنسوؤں کے قطرات موتی بن کر نار ہونے کے لئے بے قرار رہتے ہیں ۔

كوئى كل باتى رب كا، نه چن ره جائے كا

اک رسول الله کا دین حسن ره جائے گا

ہم مغیرو! باغ میں ہے کوئی دن کا چھیا

بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا

اطلس و تخواب کی پوشاک یہ نازاں نہ ہو

اس تن بے جان پر خاک کفن رہ جائے گا

حعزات!ای طرح حفزت علی نے بھی موت کے بارے یس بوے عبرت خیز، اور رقت انگیزاشعاد لکھے ہیں۔ان کے بھی چنداشعاد طاحظہ فرمائیےن

یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے مت تو بن انجان آخر موت ہے

مرتے جاتے ہیں بزاروں آدی کا کل و نادان آخر موت ہے گر سلیمان زبانہ مجمی ہوا کھر مجمی اے سلطان آخر موت ہے

إربا على تحجي سجما چكا

مان یا مت مان آخر موت ہے

براوران طت! برانبان خواد کی دین وقد ب کامققد بویاند بو \_ محرببر حال اس کوید باننا تی پڑتا ہے اور وہ باتا بھی ہے کہ موت بر تق ہے۔ اور ایک ند ایک ون مرنا ضرور کی اور نقیق ہے۔ اور یکی خداوند قدوس جل جلالہ کا فرمان ہے کہ محل نفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ \_ یعنی برجان وار جس نے زندگی کا پیٹھاشر بت بیاہے اس کو ایک ند ایک ون موت کا کڑوا کر واکمونٹ بھی

ضرور بینارد علام کی نے کیا خوب کہا ہے کے

لَنَا مَلِكُ يُنَادِىٰ كُلُ يَوْمٍ لِلَـُوْ الِلْمَوْتِ وَالْتُوْ لِلْحَرَابِ

یعنی روزانہ ہمیں ایک فرشتہ نکار کیا کر میداعلان ساتا ہے کہ و نیاوالو اس لو ااس و نیا میں ہر بچہ ای لئے ہیدا ہوتا ہے کہ اس کوایک شالک ون مر جاتا ہے۔ اور اس و نیا میں ہر مکان ای لئے بنتا ہے کہ اس کوایک شایک ون کر جاتا ہے۔ لیٹی ہر بچہ مرنے ہی کے لئے پیدا ہوا ہے اور ہر مکان گرنے ہی کے لئے بنا ہے۔۔۔

لاش پر کہتی ہے عبرت یہ امیر آئے تھے دنیا ش اس دن کے لئے

مسلانوا پروردگارعالم كاساف ساف ارشاد ادر اعلان تن ہے كہ آيشة تكونوا يكون في المين ملى رہو۔ فوله تم مخم المين مئى رہو۔ فوله تم مغبوط اور بلند كنبرى كى ائدر بند ہوكر چپ جائد كر موت تم كوپا لے كا ور تم موت ك آئى بنتي بندك بند كر جر كر نہ فئ سكو كے اور وہ بحى اس طرح كد إذا جاء آجكهم لا آئى بنتي سك المين من كا كى موت كى مشابخ ولا يستقليمون لين كوئى فن بحى الى موت كى كمرى سے داك سكينل بستاجونون ساعة ولا يستقليمون لين كوئى فن بحى الى موت كى كمرى سے داك سكينل الله الله الله كا كوئى سكانى موت كى كمرى سے داك سكينل

موت سے حمل کو رستگاری ہے آج وہ کل حاری باری ہے

الفَيْتَ كُلُّ تَمِيْمِةٍ لَا تَنْفَعُ

یعنی جب موت اپنے ناخنول کو چھودیتی ہے۔ تواس وقت ہر تعویذ ہے سوداور ہر منتر بے کار ہو جاتا ہے ادر مرجانے کے سواکوئی چارہ تہیں ہوتا۔

عزیزان طت!جب موت کاب محالمہ ہے تو کھر طاہر ہے کہ موت سے ڈرنا یااس سے بچنے کی فکر کرنا بالکل عبث، قطعاً ہے کار اور مرامر لغو کام ہے کی شاعر نے بزی دلچپ اور بزے مزے کی بات کی ہے کہ ہے

ب فاکدہ گر فردا کرتے کیوں ہو ہوتا جو ہے ہو رہے گا ڈرتے کیوں ہو جب موت تہیں تو کیا بنا لے گا کوئی موت آئی تو مر رہیں گے مرتے کیوں ہو

حعزات!مشہور ہے کہ شیر خداحفزت علی مرتضے رضی اللہ عنہ راتوں کواکیلے گشت فرمایا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر کسی محت نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ کسی محافظ کو ایے جمراہ ر کھا سیجے۔ تنہانہ کشت فرمائے۔ تو آپ نے نہایت سنجیدگ کے ساتھ سیار شاد فرمایا کہ انسان کی موت ہی خود بہترین محافظ ہے کہ ووانسان کواس کی موت ہے بہلے مرنے ہی نہیں دے گی۔لہٰذا جب میری موت بی میری محافظ تی ہوئی ہے تو پھر مجھے کی دوسرے محافظ کی ضرورت بی نہیں۔ ا مچهی موت اور بری موت: برادران لمت!بهر کیف بر هخف کی موت یقنی ادر برایک کے لئے مر ناضروری ہے۔اس بارے میں کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرروت نہیں ہے۔لیکن م آج خاص طور پراس حقیقت کا ظهار اور اس فلفه کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں مرتے سب ہیں۔ گر جس طرح اس دنیا ہیں ہرانسان کی زندگی بکسال اور برابر نہیں ہوتی۔ ای طرح ہر انسان کی موت بھی کیساں اور برابر نہیں ہوتی۔ جس طرح نمسی کی زندگی اچھی اور سمی کی بری ہوا کرتی ہے، ٹھیک ای طرح کسی کی موت اچھی اور کسی کی بری ہوا کرتی ہے اور جس طرح دنیا بیس مرزنده رہنے والے انسان کا گھرا یک ہی طرح کااور ایک ہی جسیا نہیں ہوتا، نمک ای طرح بر مر ده کی قبر بھی ایک ہی طرح کی اور ایک ہی جیسی نہیں ہوا کرتی۔ جس طرح زندگی میں سمی کا گھر اچھااور تمی کا گھر برا ہوا کرتا ہے، بالکل ای طرح ہر موت کے بعد کی مردے کی قبراجی اور کسی کی قبر بری ہواکرتی ہے۔

ذراخور تو فرمائے کہ ای دنیا میں ایک انسان ایسا بھی جیتا ہے جو اندھا، بسر ا، اپانج اور کو زھی ہے۔ کھانے کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک قطرے کے لئے مختاج ہے۔ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر پڑا ہوا خیر ات کے کھڑے مانگ رہاہے۔ اس کے اروگرو کھیاں بھنگ رہی بیں اور مخلوق خدااس سے نفرت کر دی ہے۔

اوراس دنایس ایک ایسا محض بھی جیتا ہے جو حسن و جمال اور ملک و مال کی دولتوں سے مالا

مال ہے۔ تخت و تائ کا مالک اور نامی گرامی شہنشاہ ہے۔ جس کے چیٹم وابرو کے اونی اشارے پر ہزاروں کا لشکر جرارا پنامر کٹانے کے لئے تیار ہے۔

مسلمانواد کھے لو۔ ای دنیا میں بید دونوں جتے ہیں۔ مرکون کہد سکتاہے؟ کہ دونوں کی زندگی
کیساں اور برابر ہے۔ نہیں نہیں بلکد دنیا کا ہر فض بلا خوف تردید بھی کیے گاکہ ہر گز ہر گزدونوں
کی زندگی کیساں اور برابر نہیں ہے۔ بلکہ ایک کی زندگی سر اسر قابل نفر ت و حقارت اور سر اپا
زحمت ہی زمد ہی ہی اور دوسرے کی زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت اور حمت ہی رحمت ہے۔
اللہ اکبر۔ کہاں ایک جمیک مائنے والے اپانچ اور کوڑھی کی زندگی ؟ اور کہاں ایک صحت و سلامتی
کے بادشاہ اور صاحب تحت و تاج شہنشاہ کی زندگی ؟

مبلمان ممائید! نمیک ای طرح مرتے توسب ہیں۔ تکر ہر مرنے دالے کی موت یکسال اور برا بر نہیں ہے۔ کسی کی موت اچھی موت ہے اور کسی کی موت بری موت ہے۔ کسی کی موت بہت بڑی نعمت اور خدا کی رحت ہے اور کسی کی موت قابل نفر ت اور خدا کی لعزت ہے۔

ای طرح کون کہ سکتا ہے کہ ایک مسکن بھکاری کا تک و تاریک اور گندہ جھو پڑا۔ اور
ایک شہنشاہ وقت کا شاہی محل، وونوں آیک بی جیسے ہیں۔ ہر گز ہر گز خبیں۔ آپ خود خور
فرمائے کہ کہاں ایک تحک و تاریک اور گندگی کا مرکز جھو پڑوا؟ اور کہاں شاہی محل کی شان و
شوکت اور اس کاسامان راحت؟ خداک قتم ہر گز ہر گز دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہی بالکل
فیک ای طرح سجھ لیجے کہ ایک کا فریا فاس بدکار کی قیم اور ایک ولی یا مومن نیکوکار کی قبر۔
دونوں قبر کیسال اور ایک بی طرح کی ہوں، یہ ہو گر ہر گز فہیں ہو سکتا۔ بلکہ بقینان وونوں
قبروں میں اتنا بی بلکہ اس سے بھی ذیادہ فرق و نقاوت ہو گا۔ جتنا کہ ایک تحک و تاریک
جبو نہرے اور شامی محل میں فرق ہے۔

میرے بزرگواور بھائیو! یکی وہ معمون ہے جس کو حضور اکرم میکائی نے ارشاد فرمایا کہ اَلْقَائُر دُوْصَةُ مِنْ فِيقَاضِ الْحَقَّةِ اَوْ حُفْرةً فِينْ حُفَو النَّارِ لِينَ کَى کَى قَبر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے اور کمی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا ہے۔اللہ اکبر۔ کہاں جنت کا باغ ؟اور کہاں جہنم کا گڑھا؟ویا میں کون ہے جو یہ کید سکتاہے کہ ووٹوں یکیاں اور برابر ہیں۔ نیکو کار اور بدکار کی حوت:۔ براوران لمت!اس مضمون کے باسے میں کہ ہر مرب

والے کی موت یکسال اور برابر تہیں ہے، ایک حدیث سنتے۔ حضورا کرم سی است فی فرایا ہے کہ ملک الموت جب کی نیک اور صالح بندے کی دوح قبل کرنے کے لئے تشریف التے ہیں۔ تو اس شان کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسین اور خوب صورت چبروں والے فرشتوں کی ایک مقدس بماعت ہوتی ہے۔ یہ فرشتے جنتی کن اور جبی تو شبولے کر آتے ہیں اور حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنے نرم وشیریں لیج جس یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اُنور جی النفس المطیبة گانت فی الْحَسْدِ الطیب اُخرُجیٰ حَمِیْدَةً وَالْبِشِویٰ بِوَوْحِ

معنی نکل آے پاک جان جو پاک بدن میں تھی نکل! تو قائل تعریف ہے اور تو راحت اور خوشبواوراس رب کی بشارے حاصل کرجو تھے سے مجھی ناراض نہیں ہوگا۔

پیٹکارتے ہیں کہ اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی ہم تیرے لئے خوش آ مدید نہیں کہتے۔ تو واپس لوٹ جا! تو قابل غدمت ہے۔اس لئے تیرے لئے آ سانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ادر تواس قابل نہیں کہ دربارالٹی تک تیری رسائیا درباریابی ہو تکے۔

(مفتكوة باب ايقال عند من حضرالموت)

برادران ملت! آپ نے نیکو کار اور بدکار دونول کی جان کی اور وفات کاحال س لیا۔ یمی وہ منظر ہے جس کی تصویر کشی قر آن کر یم نے ان لفظوں میں فرمائی ہے کہ ایک بند ہ صالح اور مومن کال کی وفات کا بیر بشارت آمیز اور دکش منظر ہوتاہے کہ:۔

"إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ آلَا تَخَافُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَالْمَشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللّيَى كُنتُمْ تُوْعَدُونَ و مَحْنُ الْوَلِيَاوُكُمْ فِي الْحَرَةِ عِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى الْفُصْرَةِ عِ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى الْفُصْرَةِ عِ لَلْكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى الْفُصْرَةِ عِ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى الْفُسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ لَا نُزُلاً مِنْ عَفُورٍ وَجِيْمِو " و (ثَمَّ الرِيمه) "

لینی جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمار ارب اللہ ہے۔ پھر وہ اس عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہے۔ توان پر (موت کے وقت) فرشتے اترتے ہیں اور (کہتے ہیں) کہ تم نہ ڈروہ نہ غم کرو۔ اور اس جنت پر خوشی مناؤجس کا تم ہے وعدہ دیا جاتا تھا ہم تمبارے دوست ہیں۔ دیا کی زندگی اور آخرت میں۔ اور تمبارے لئے جنت ہیں ہر وہ چیز ہے جس کو تمبار اتی چاہے اور تمبارے لئے اس جنت میں ہر دوشے ہے جس کو تم انگو۔ کیونکہ ہر جنتی غفور رحیم کا مہان ہوگا۔

برادران طت! ایک مومن نیو کار کی وفات کامظر حمین تو آپ و کی پی اب دراایک فاش بدکار کی عبرت اگیر موت کے مولناک مناظر کانظارہ بھی کر لیجے۔ قرآن کیم کاار شاو کے کہ وکناک مناظر کانظارہ بھی کر لیجے۔ قرآن کیم کاار شاو کے کہ وکناک مولوث میں کار شاہد کی ایک انظیامون فی عَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَالِّكُهُ بَاسِطُوا اَلِدِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ایعنی کاش (اے محبوب) آپ دہ منظر و کھتے جس وقت طالم لوگ موت کی مختوں میں مور کے اور اس کے اور فرشتے اس میں ایس کے دور کے کہ افالوا فی جانیں۔ آج منہیں

ذلت كاعذاب ديا جائے گا- يہ تمبارے ان جرموں كابدلہ ہو گاكہ تم لوگ اللہ پر جموٹ كى تہت لگاتے تصادراس كى آيتوں سے تكبر كرتے تھے-

برادران اسلام! غور فرما ہے کہ ایک بیکو کاراور ایک بدکاردونوں کی موت کے مناظر میں کتا عظیم الشان نفاوت، اور کتا برافرق ہے ؟ الشدا کم کہاں بندہ صالح کی موت پر فرشتوں کا خیر مقدم، ان کی خوشجریاں اور مبارک بادیاں اور کبال فرشتوں کی دھتکار اور پھٹکار اور ہر طرف مقدم، ان کی خوشجریاں اور مبارک بادیاں اور کبال فرشتوں کی دھتکار اور پھٹکار اور ہر طرف ہے اور کون کم موت بیساں اور ایک ہی جیسی ہیں۔ ہواور کون کم سکتا ہے کہ دونوں کم موت بیساں اور ایک ہی جیسی نہیں، نہیں۔ بلکہ ان دونوں کی موت اور ان دونوں کم موت اور ان دونوں مر نے والوں بین زیمن و آسان کا فرق ہے۔ نہیں کہ سکتا ہے کہ دونوں بی موت اور ان دونوں ایس دونوں بین ایس بیسے ہیں۔ میکو کار اور بدکار کی قبر میں نہیں اور ان لمت! اب آ ہے۔ اس تصویر کا ایک دوسر ارخ بھی میں آپ کو و کھا دوں۔ نیکو کار اور بدکار دونوں اپنی تی قروں بھی دفن کر دینے جاتے ہیں۔ گر اب ذراوونوں کی قبروں کے اندرونی مناظر کو نگاہ بھیرت سے دیکھتے اور عبرت حاصل تیجئے۔ اس تصویر کانسی میں اور مردے کو قبر میں بٹھا کر تین سوال کرتے ہیں کہ ''من ڈبٹک'' تیرا کی رب کون ہے ہیں اور مردے کو قبر میں بٹھا کر تین سوال کرتے ہیں کہ ''من ڈبٹک'' تیرا رب کون ہی جو تبہاری طرف بھیج گئے ہیں؟ اگر مردمو من نیکوکار ہے تو وہ ان سے مرد (نی کریم) کون ہیں جو تبہاری طرف بھیج گئے ہیں؟ اگر مردمو من نیکوکار ہے تو وہ ان سے در سوالوں کا اس طرح جواب دیا ہے کہ میر ارب اللہ ہور میر ادین اسلام ہے اور یہ مرداللہ تین سوالوں کا اس طرح جواب دیا ہے کہ میر ارب اللہ ہور ادین اسلام ہے اور یہ مرداللہ

پراوران اسلام اجس وقت مرودان تیون سوالول کا اس طرح نمیک نمیک جواب دیتا به تواس وقت آمان سے ایک پار فی وال فرشت یول بدا کر تا ب اور خدا کی طرف سے اعلان کرتے ہوئے کہ آئ صدق علیدی فافی شوا کہ مِن الْحَدَّة وَالْمِسُولُهُ مِنَ الْحَدَّة وَالْمِسُولُهُ مِنَ الْحَدَّة وَالْمَعْ بَابِاً مِنَ الْحَدَّة وَالْمُعْ بَابِاً مِنَ الْحَدَّة وَالْمُعْ بَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

برادران ملت ابخور فرمائے ایک قبرستان میں وہ قبریں ایک ووسرے سے ملی ہوئی ہیں۔
مگر ایک قبر کی و سعت کا بیہ حال ہے کہ مردے مگی صد نگاہ تک لبی چوڑی ہے اور ایک قبر کی تنگی
کا بیہ عالم ہے کہ بدن دب کر اس طرح کچل گیا کہ دائنی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں
دائیں طرف ہو گئیں۔ ایک قبر میں جنتی ہوا، جنتی خوشبو، جنتی بستر، جنتی لباس ہے۔ اور ایک
قبر میں آتش جہنم کی گری اور جلن، دوز تی لو گرم گرم آتش فشاں ہواؤں کے جموعے۔
مسلمانو اافساف کر واور بولو۔ کون کہہ سکتا ہے ؟کہ قبر ستان کی تمام قبریں ایک علی جیسی ہیں اور
ہر مردے کا صال یکسال اور برابر ہے اور ہر قبر کا دیداور مقام ایک بی در ہے کا ہے۔

بہر کیف میری گزارش کا ما حسل کی ہے کہ ہر مرف والے کی موت اور ہر میت اور ہر قبر در جات و مر اتب میں مسادی اور برا پر خبیں جیں۔ بلکہ کمی کی موت مر کر رحت اور خدا کی اتن بڑی نفت ہے کہ اس موت پر ہزاروں زید گیاں قربان ہوجائیں تو بھی کم ہیں۔ اور کمی کی موت اتن بڑی زحمت اور اس قدر قائل نفرت ہے کہ جہتم بھی اس سے پناہ انگنا ہے اور کوئی مردہ اتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا میں زیم ورہنے والے بوے برے خوش نصیبوں کے باوشاہ اور شہنشاہ مجمی اس مردے کی خوش بختی ہے خوش نصیبی کی جمیک ماتھتے ہیں اور کوئی مردہ اتنا

بد بخت اور بد نصیب ہے کہ پیٹکارا ہواشیطان بھی اس کی بد بختی اور بدنصیبی پر جرت کے آنسو بہاتا ہے۔ اور کسی قبر کے ورجات و مراتب کی بائد کی کامہ عالم ہے کہ اس کو جنت کے باغ کے سوا کچر بھی نہیں کہا جاسکا اور کسی قبر کی تحوست اور منحوسیت اور اس کی عبرت تاک و برانی کا میہ حال ہے کہ اس کو جنبم کا گڑھائی کہتا ہے ہے۔

برادران ملت! ایک بار باداز بلند در در شریف پڑھ لیجئے۔ تو میں آپ کوایک ہدایت آ موز

كته بھى سادوں بوسوال قبركى حديث سے سمجھ آتا ہے۔

اللُّهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد و

اصحابه وبارك وسلم

رسول حاضر وناظر بین برادران المت! محرو کیر کے سوال والی صدیث آپ س بھے کے فرشتے تیر اسوال ہی کریم علقہ الوجل الذی کے فرشتے تیر اسوال ہی کریم علقہ کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں کہ ما هذا الوجل الذی بعث فیکم مین یہ کون مرد بیں جو تمہاری طرف مبوث کے میتے ہیں۔

خور فربا ہے کہ حضور علیہ العلوة والسلام کو "هذا الدجل" یعنی " یہ مرد" کہہ کر فریختے
سوال کرتے ہیں۔ "هذا" کا لفظ عربی میں قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے۔ تو "هذا
الد جل " کے معنی یہ ہوئے کہ " یہ مرد" اس ہے پتہ چلا کہ قبروں میں حضور عظینے کی تصویر
مہیں دکھائی جاتی اور نہ حضور عظینے کو مردہ بہت دورے دیکتا ہے بلکہ "هذا الد جل "کا منہوم
اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکا کہ بہ نفیس نفیس خود حضور اکرم سے کے کی ہر قبر میں جلوہ گری
ہوتی ہے۔ کیونکہ تصویر کو "الد جل " اور دوروالے آدی کو "هذا الد جل" کہنا ہر گز ہر گر مرح میں
خبیں ہو سکا۔ لپندا فاہت ہوا کہ جس طرح ہر قبر میں مشر کئیر ویشینے اور سوال کرتے ہیں۔ ای

اب سوال بیہ کہ جب دنیا بحر کے بڑادوں قبروں کے اندرایک لحہ بحر میں مشرو کیر اور رحت عالم میلی کی تشریف آوری مدیث سے ثابت ہے تو طاہر ہے کہ حضور دنیا بحر کی قبروں کوایک ساتھ دیکھتے بھی بیں اور سب جگہ حاضر بھی ہوجاتے ہیں۔ لہذا حضور علیہ الصلوٰة والسلام کو حاضر دناظر کہنا بلاشہ ایک الی حقیقت کا اظہار کرناہے جو صدیث سے ثابت ہے۔ جس لفت میں آپ کا کی جا ہے افحا کر دیکھ کہیے کہ "حاضر" کے معنی موجود ہوئے والا۔ اور

"ناظر" كے معنى ديكينے والا اب آپ بى بتائيك كد كون ہے جوبيد كبر سكتاہے؟ كد حضور ہر قبر بس موجود ہونے والے اور روئے زمين كى تمام قبروں بلك سارى كاكنات كو ديكينے والے نميں بيں؟ جب وہ ہر جگد موجود ہونے والے اور ہر چيز كے ديكينے والے بيں تو پھر ان كو "ماضر و ناظر"كئے بيں كون كا الى قيامت پھٹي پڑتى ہے؟ جو علماء ديوبند اس لفظ كے اطلاق سے اس طرح بھائے اور لوگوں كو بھگاتے پھرتے ہيں كو ياكو وہ بالد ان كى كھويڑيوں برگرايز تاہے۔

سرس بھاسے اور ہو وہ وہ معافے چرہے ہیں ہوا یہ اور این تاہے۔

ہر کیف جب یہ سکہ صاف ہو گیا کہ حضور سیسے سکر و کیر کی طرح تمام دنیا کی قبروں میں ایک لیحہ کے اندر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتاہیے کہ اگر رحمت عالم ایک لیحہ کا مذاب ہو گیا کہ حضور علیہ ایک لیحہ کے جلموں میں مسلحہ ان خداو میجو این تواسیس کو ن ساتھ جوں کے ہزاروں میلاد شریف کے جلموں میں اندر توزید نے فرماہو جائیں تواسیس کون ساتھ بھی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اور اندر توزید ن کے اور پین کہ قبروں کے فاہر ہے کہ زشن کے بیچے بیچ پال کر حضور علیہ الصلاة والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اور فاہر ہے کہ زشن کے بیچے بیچ پال بہت و شوار ہے اور زشن کے اور چلنا تواس سے مہیں زیادہ آسان ہے۔ تو جب ایک لیحہ بیل زیادہ آوری ہوئی میجواند ہی آمان ہے۔ وہ بیل کر ہزاروں قبروں میں حضور اقد س معلوں میں دحمت عالم کی تشریف آوری حدیث ہوئی میجواند طاقت و قوت سے جب چاہیں، جب جگہ حضور اکرم میلیک بازن اللہ خدا کی بخش ہوئی میجواند طاقت و قوت سے جب چاہیں، جب جگہ حضور اکرم میلیک بازن اللہ خدا کی بخش ہوئی میجواند طاقت و قوت سے جب چاہیں، جب جگہ حضور اکرم میلیک بازن اللہ خدا کی بخش ہوئی میجوانہ طاقت و قوت سے جب چاہیں، جب جگہ حضور اکرم میلیک بازن اللہ خدا کی بخش ہوئی می بین اور ناظر بھی۔ سیان اللہ کیا خوب فر مایا اعلی اور وہ دیکھتے ہیں۔ اس لئے یقینا وہ صاضر بھی ہیں اور ناظر بھی۔ سیان اللہ کیا خوب فر مایا اعلی در میں فار ناظر بھی۔ سیان اللہ کیا خوب فر مایا اعلی حضرت فاضل بریاوی قد س مر طاف

سر عرش پر بے تری گرر دل فرش پر بے تری نظر ملوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تھے پہ عیاں نہیں

برادران ملت! کتنے تعجب کی بات ہے کہ جولوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں ادر اس عقیدہ کوشرک بتاتے ہیں وہ لوگ بھی اس عقیدہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ مشکرہ تکیر دنیا بحرکی ہزارول لا کھوں قبروں ہیں ایک لمحہ کے اندر حاضر و ناظر ہو کر سوال کرتے ہیں ادر ملک الموت ساری دنیا کے مرنے والے جان داروں کے پاس حاضر و ناظر

ہو کران کی رو میں قین کرتے ہیں۔ بھلاان علم و عقل کے تیموں سے کوئی ہو جھے کہ اگرا یک لیے سے اندر حضور علیہ الصلوق والسلام کے ہزاروں جگہوں میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ شرک ہوگا۔ تو پھر منظر و تغییر اور ملک الموت کے لئے بھی تواس طاقت کا ٹابت کر نااور ان کے بارے میں بھی تو یہ حقیدہ رکھنا شرک ہوگا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ منظر و تخیر اور ملک الموت کو تو حاضر و ناظر کہنا شرک ہو جائے۔ گر کو تو حاضر و ناظر کہنا شرک ہو جائے۔ گر الموس الکو کی علاق کے اللہ کا کیا علاق ہے ہے گھر کہنا شرک ہو جائے۔ گر الموس الکی کیا علاق ہے ہے گھر کے اللہ کی ہو جائے۔ گر

۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جاہے آپ کا حن کرشمہ ساز کرے

پراور ان اسلام! بہر کیف بی شروع عی سے بدع ض کرد باہوں کہ مرتے سب ہیں گر نہ ہر مر نے والے کی موت کیسال اور ہر ایر ہے۔ نہ ہر مر نے والا در جات و مراتب کے لحاظ سے ایک می ورج کا ہوتا ہے۔ ای بعض مرنے والوں کی موت تو اسک عالی شان موت ہے کہ اس بہزار وں ذیر میماں قربان ہیں۔

شہید کی موت: ایک شہیدی موت پر ذرا فور یجئے۔ ہم نے اپنی آنکہ سے دیکھاہے کہ
ایک مرد عام جہادی رقم کھا کر کھوڑ سے گر پڑا۔ اور اس کی روح پرواز کر گئے۔ ہم نے اس
کی موت کا یقین کرلیا۔ اس کی فماز جنازہ پڑھی گئی اوروہ قبر میں و فن کر دیا گیا۔ ساری ویانے مان
لیااور علان کردیا کیدہ مرحمیا۔ لیمن عالم الغیب والشہادہ کا اس کے بارے میں یہ اعلان اور فرمان
ہے: وَ لاَ تَقُولُوا لِمَنْ یَقْمُنُ فَیْ مَسِیْلِ اللّٰہِ اَمُواتُ ، بَلُ اَحْبَاءٌ وَ لَاکِنَ لُلْ اَشْمُورُونَ اللهِ اَلَّهِ اَمُواتُ ، بَلُ اَحْبَاءٌ وَلَاکِنَ لَا تَشْمُورُونَ اللهِ اللهِ اَلْوات کے بلکہ وہ زیرہ جیں۔ یہ اور بات ہے کہ
جولوگ خداکی راہ میں قمل کے کے جی ان کومر وہ مت کہو۔ بلکہ وہ زیرہ جیں۔ یہ اور بات ہے کہ
تم لوگوں کوان کی زیم کی کا علم وشعور نہیں ہوتا۔

برادران اسلام! من لیا آپ فی هداکا فرمان ہے کہ شہیدوں کی موت کو موت کہنا تر مارے۔ حرام۔ اور شہیدوں کو موت کہنا تو ہوئی بات ہے۔ حرام۔ اور شہیدوں کو خران ہے حردہ کہنا تو ہوئی بات ہے۔ ایک دوسری آجت میں جس کو شل فی خطبہ کے بعد علاوت کیا ہے۔ اس میں تو خلاق عالم نے مہاں تک فرمایا ہے کہ شہیدوں کے بارے میں یہ گمان کر نااور دل میں یہ خیال لانا بھی حرام اور گناہے کہ دومردہ یں۔ چنا نچہ ان آنجوں کا ترجر ملاحظہ فرمائے۔

رب العزت جل طاله كا ارشاد ب كه: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتَاء بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبَّهم يُرْزَقُونَ د

یعن ہر گز ہر گز تم بھی بیر خیال بھی دل بیں نہ لاؤ کہ جو لوگ اللہ کی راہ بیں قتل کے گئے میں۔ وہ مردہ میں۔ نہیں نہیں۔ بلکہ ووز ندہ میں اور انہیں ان کے رب کے پاس سے روزی ملتی رہتی ہے۔

فُوْحِیْنَ بِمَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصَلْبَهِ اللهِ فَالْمِين إِنْ فَضَل عِيدِ تَعْتَيْن وي بِين الن ير ووشاد بال اور خوش بن -

وَيَسْتَاشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ آلَا حَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَهْ وَنُوْنَ اور خُرْقَ مَارِبٍ بِنِ اسِيّة چَهلول كى جوابحى ان سے تبیل لے بیل كه ان پرندكوئى اندیشہ ہے نہ خم۔

یَسْتُنْشِرُوْن بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَصْلِ ٧ وَاَنَّ اللهَ لا يُعْضِعُ آخِرَ الْمُوْمِنِيْنَ ع اورخوشی مناتے میں الله کی نعت اور فعل پر۔اوراس بات پر کہ الله مسلمانوں کے اجر کوضائع نہیں کر تا۔ برادران طب فور فرما ہے ان آیات بینات نے شہادت کی موت کاجو عظیم رتبہ اور بلند مرتبہ بتایا ہے، اماری ونیا کی زندگی اس عظمت نشان موت کے مقالمے میں جملا کیا حقیقت رکھتی ہے؟

حضرات ا بھی وجہ ہے کہ تمام معبولان بار کا واٹھی بھیشہ شہادت کی تمناکرتے رہے بلکہ خود دونوں عالم کے تاجدار، محبوب پرورد کار حضرت اجمد عظار مطالحے بار بار اس کی تمناکرتے ہوتے ہے ارشاد فر بلاک ' وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیدِهِ لَوَدُوٹُ اَنْ اُلْقَالَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمُّ اُحْسَیٰ فُمَّ اُلْقَالُ ثُمُّ اُحْسَیٰ فُمُ اُلْقَالُ اُلَّهِ مُنْ اُلْقَالُ اِلْمِی اُلْمَ اُلْقَالُ اِلْمِی اُلْمَ اُلْقَالُ اِلْمِی اُلْمَ اُلْقَالُ اِلْمِی اُلْمَ اُلْقِی اُلْمَ اُلْمِی اُلْمَ اُلْمِی اُلْمَ اُلْمِی اُلْمَ اُلْمِی اُلْمَ اُلْمِی اُلْمَ الْمُعْلَى اللّٰمِی اللّٰمِی

یعنی بھے اس ذات کی حتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں قبل کیا جاؤں۔ چر زعرہ کیا جاؤں۔ چر قبل کیا جاؤں۔ چر زعرہ کیا جاؤں۔ اللہ اکبر ارحمت مالم سلطنے یہ تمنا فرمارہ ہیں کہ جھے شہادت کی موت نعیب ہو۔ چراس کے بعد جھے تی تی و تدگی ملے اور جرزندگی کے بعد خداکی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ یہ میری آوروہے۔

اى طرح معزت عرد ضى الله عندزى كى مجريده عالما تكترب كد اللهم الدُوُفَي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُوْلِكَ (بَخَارَى 10 ص 253)

لیکنی استدا تو جھے اٹی راہ بی شہید ہونے کی روزی عطا قربانا۔ اور جھے اپ رسول کے شہر (مدید) میں موت عطا قربا۔ چانچہ آپ کی سے دعا متبول ہوگئی کہ عین حالت نماز معجد نہری کے اندر "ابولو تو جموی" نے آپ کو محینر بارا۔ اور آپ شہید ہوگئے۔ ای طرح حضرت جرام رضی اللہ عد کو جب جگ بر معونہ میں کا فرول نے دھو کے سے نیزہ مار دیا۔ تو آپ نے خوش ہو کریہ فربایکہ فوٹ بو بو آپ المحکمیة لینی کھیہ کے رب کی قسم میں توکا میاب ہو گیا۔ ای طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عد بھی ، جب ابن ملم نے آپ کی پیشانی پر کوار کا زخم لگا یا تو گی شوق شہادت میں فرط مرت سے جموم اشے۔ اور یہی فربایک کو فرٹ بو ب المحکمة لیمن کسے موت المحکمیة اللہ کو نے المحکمیة لیمن کسے کے دور یہی فربایک کی فرٹ بو ب المحکمیة لیمن کسے دور یہی فربایک کم فرٹ بو ب المحکمیة لیمن

ببر کیف شہادت کی موت سب ہے اعلیٰ قشم کی موت ہے۔ اس لئے ہر وہ مسلمان جو ایمان ویقین کال کی دولت سے مالامال ہوگا وہ ضرور شہادت کی موت کا مشمی اور مشاق ہوگا۔

موت کے مشاق نے بہر کیف برادران ملت ایری تقریر کامد فی بی ہے کہ مرتے سب بیں۔ لیکن سب کی موت ایک بی موت بیں۔ لیکن سب کی موت ایک بی درج کی نہیں ہے۔ بلکہ کسی کی موت ایک فادا کے وہ مقرب بندے جو خاصان خدا کہلاتے ہیں۔ چو نکہ ان کواپی موت کی اچھائی کا یقین ہوتا ہے۔ اس لئے وہ نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ گھر اتے ہیں۔ بلکہ انجائی والہانہ شوق کے ساتھ ہشتے اور مسکراتے ہوئے موت کی آمد آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ چنانچہ والہانہ شوق کے ساتھ ہیں کہ کہا کہ ایک چیانچہ والم اللہ اللہ کا استقبال کرتے ہیں۔ چنانچہ والمهانہ شوق کے ساتھ ہیں کہا ہے کہ۔

نتان مرد مومن با تو گویم چومرگ آید تیم براب ادست

لین مرد مومن کی ایک خاص نشانی میں تھے کو بتا تا ہوں۔ کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ نمودار ہو جاتی ہے اور دوہنتے ہوئے موت کا استقبال کرتا ہے۔ بلال بستر مرگ پرند حضرات کرائی! فصے اس سلسلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ او آئی ا۔

اس داقعہ کو حضرت مولانا کے روم علیہ الرحمہ نے اپنی مثنوی شریف میں بڑی دھوم دھام سے بیان فرمایا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ

> چوں بنال از ضعف شد ہیجوں ہلال رنگ مرگ افآد ہر روئے بلال

یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کزوری و نقابت سے مبلی رات کے جاند ہلال کی طرح لاغر اور دبیاج بوگئے اور ان کے چیرے پر موت کارنگ اور وفات کے آثار نمودار ہوگئے تواس وقت یوں تو سجی گھروالے اور احباب واعزہ مملکین ہوگئے۔ محران کی بیوی سب سے زیادہ اس منظرے متاثر ہوئیں۔ مولاناروم فرماتے ہیں کیے

جفت او دیرش کیفتا وَّاحَرَبْ پس بلا لش گفت نے ، نے وَاَطَوبْ

لیخی ان کی بیوی فی جب بید منظر و کیما تو شدت اضطراب سے بے قرار ہو تمکی اور به اختیار ان کے منہ سے بید لفظ نکل گیا کہ وطحوباہ لیخی بائے رہے۔ میری مصیبت بیوی کی زبان سے بید لفظ سن کر حضرت بلال ترب کر جلال میں آگے اور فرمایا کہ ''لا تقُولیٰ و احربا، بل فولیٰ و اطربا، الفی غذابی لا جبّہ ، محکدا وصحبه ، "لیخی اے بیوی! تم بیر مت کہو کہ بائے در مصیبت بلکہ تم بیر کو "واطوباہ "لیخی واور سے میری شاد مانی اسے بیوی! اس سے بڑھ کر شاد مانی اس سے بڑھ کر شاد مانی اس سے بڑھ کر شاد مانی اس سے بڑھ کر شاد ان کی مصرت عاصل کروں گا! معلی مصرت عاصل کروں گا! میں مصرت عاصل کروں گا! انظر من فدا کے نیک بند سے نہ موت سے ڈرتے ہیں نہ موت سے گھر اتے اور بھا گئے ہیں بلکہ انظر من فدا کے نیک بند سے نہ موت سے ڈرتے ہیں نہ موت سے گھر اتے اور بھا گئے ہیں بلکہ مسکراتے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ خصوصاً موت شہادت کے عشاق تو اس قدر موت کے مشاق ہو گئے ہیں۔ خصوصاً موت شہادت کے عشاق تو اس قدر موت کے مشاق ہوتے ہیں کہ دوشہادت کے آئاد و کھی کر فرط مرت ہیں بے قرار ہوجاتے ہیں اور کے مشاق ہوتے ہیں کہ دوشہادت کے مشاق ہوتے ہیں کہ دوشہادت کے آئاد و کھی کر فرط مرت ہیں بے قرار ہوجاتے ہیں اور کمیں تا تا کی تلوار میں ہلال عبد کی مصودی کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کی میت نوب کہا ہے کی مین نوب کہا ہے کی مین نوب کہا ہے کی

#### عرفتِ قُلِّ گُه الل تمنامت پوچه عید نظاره شمشیر کا عریاں ہونا

اور کول نہ ہو؟ کہ اَلْمَوْتُ جَسْوٌ یُوصُلُ الْحَبِيْبُ اِلَى الْحَبِيْبِ لِيْ مُوت تو در حقیقت ایک پل ہے کہ اس بل سے گرر کر ایک حبیب ایک حبیب تک پینی جاتا ہے لین موت وصال محبوب کاذر بعہ ہے۔ حضرت مولانا آک رحمۃ اللہ علیہ ای حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں کب

آج پھولے نہ سائیں گے کفن میں آک قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات

اورید واقعہ ہے کہ جو مرومون اس منزل پر پینی جائے کہ یار حقیقی کے وصال کاعش اور آثرت کی نعتوں کا اشتیاق اس کو زندگی سے بیزار اور موت کا مشاق بناوے۔ تو پھر سجھ لوکہ وہ معراج تی کی اٹیند کا ور فعت کو عالم حسرت میں اور اگر کوئی اللہ والا اپنی نظر کیمیا اثر ہے کی اختیائی مشاقانہ نگا ہوں سے ویکھا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ والا اپنی نظر کیمیا اثر ہے کی طالب حق کو اس منزل پر پہنچا دے تو وہ اللہ والا ایقینا ہے وقت کا شخ اکم ر، شریعت و طریقت کا مراہم ر، بلکہ امام برحق کہلانے کا مستحق ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا جکہ۔

ہے وہی تیرے زمانے کا المام برکن تھے کو جو حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کی شکل میں دکھلا کے تھے چرہ دوست زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے

موت كاشوق: برادران ملت! آپ جمران ہوں گے كہ بھلاالياكون ہوگا؟ جو مر نے كے لئے مثاق ہوگا۔ اس لئے كہ موت تو الى خو فاك اور ڈراؤنی چزے كہ اس كے تصورى سے برے برے بہادروں كے دل لرز جاتے ہيں۔ اور بہت ہے موت كى دعائيں ما نئنے والے بھى موت كى صورت كى دعائيں ما نئنے والے بھى موت كى صورت كے ديكور پيونى اور ہمنہ بھٹ كراہے ہم جاتے ہيں كہ آئكھيں ضرورت نے ذیادہ چيوئى اور ہمنہ بھٹ كر ضرورت نے ذیادہ چيوئى اور ہمنہ بھٹ كر ضرورت نے ذیادہ جيوئى اور ہمنہ بھٹ كر ضرورت نے ذیادہ جيوئى اور ہمنہ بھٹ كر ضرورت نے ايد بوجاكا قصد ساہوگا۔

لطیفہ : سنا ہے کہ ایک بڑھیاگا ایک یہ پوتا تھا۔ اور وہ بڑھیا پوتے سے انتہائی محبت کرتی تھی۔
اتفاق ہے اس کا پوتا بخت بیار ہوگیا۔ تو بڑھیا تمام دن اور رات بھر بہی دعاما نگا کرتی تھی کہ یااللہ!
بچھے موت دے دے اور میرے پوتے کو شفاعطا فرمادے۔ محلے کے شریر لاکے بڑھیا کا دعا
سنتے سنتے تھی آگئے۔ آخر ایک دن لڑکول نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بڑھیا کا امتحان لیاجائے اور اس
کو آن مانا چاہئے۔ کہ یہ واقعی صد ق دل ہے موت کی دعاما تکتی ہے؟ یا یو نمی صرف زبان سے بھی
ر اتنی ہے۔

چنانچہ آدھی رات کے بعد لڑکوں نے ایک ٹیل کے سر پر ایک منکااو ندھاکر کے رکھ دیا
اور بیل کو کالا کمبل اوڑھا دیا اور اس ٹیل کی پیٹے پر ایک شر پر لڑکارنگ برنگ گوڑی پہن کر اور
اپنے سر پر ایک ہائڈی کار کھ کر سوار ہو گیا۔ جب بیہ ٹیل سوار اجائی رات میں بڑھیا ہے گھر میں
واضل ہو کر صفن میں پہنچا اور بڑھیا نے دیکھا تو بارے ڈر کے وضو شکست ہو گیا۔ اور ہکلاتے
ہوئے پو چھاکہ آپ کون ہیں ؟ شر پر لڑنے نے نہایت موٹی اور ڈراؤٹی آواز میں جو اب دیا کہ
"ہم ملک الموت ہیں اور روح قبض کرنے کے لئے آئے ہیں" بیہ سناتھ کہ بڑھیا کا سائس لبالمبا
چلے لگا اور بڑھیا کہنے گئی کہ حضور ذراؤ کھے بھال بھر روح قبض کینے گا۔ میں بیمار نہیں ہوں۔ میرا
پو تا بیمار ہا اور اس کی چارپائی وہ ہے۔ جو آپ کے پیچھے بچھی ہے۔ یہ س کر لڑکا ہنس پڑا اور کہنے
لؤاکہ اب معلوم ہوا کہ بڑھیا کی دعادل سے نہیں تھی بلکہ صرف ہونٹ اور زبان سے تھی اور

بہر کیف اس میں شک نہیں کہ موت بہت ہی خوفتاک چیز ہے اور انسان فطری طور پر موت ہم ہوت ہمت ہی خوفتاک چیز ہے اور انسان فطری طور پر موت ہے ڈر تا ہی ہے۔ گر میرے دوستو اور ہزرگوید واقعہ ہے کہ مجھی مجھی انسان کے قلب میں کوئی ایداداعیہ پیدا ہوجاتا ہے کہ اس کے لئے زیرگی تخاور موت کے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے اور وہ موت کے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے اور وہ موت کے استقبال میں اس قدر لطف محسوس کرتا ہے کہ الفاظ اس کی تعییر سے قاصر ہیں۔

حضرات گرای! آپ اس کی ایک مثال من لیج جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ واقع کھی گئی ہو جائے گا کہ واقع کھی کہ واقع کے کہ واقع کے کہ کی اس کی سب سے بڑی تمنا یہی ہو جاتی ہے کہ میر کی زندگی کے دن رات جلد از جلد ختم ہو جائیں۔ چنانچہ اس کی ایک مثال میر ہے کہ کمی امیر

کیر کااکلو تا بیٹاجواس کی جان سے زیادہ پیاراتھا گم ہو گیا۔اور دہ پر س ہا پر س اس کی جدائی میں رو تا رہا۔اور شہر شہر ،گاؤں گاؤں اس کو ڈھو نٹر تا اور حلاش کر تارہا۔ گراس بچے کا کوئی سراغ دیتہ نہیں ملا۔ اور دہ آس دیاس کے عالم میں مجمد رنج و غم بن کر بیشے رہا۔ پچرا کید دم بر سوں کے بعد کس نے اس کو ناگہاں بیر فوشخبر کی سنائی کہ تیر ابیٹالندن میں زندہ و سلامت ہے۔اور دہ ٹھیک و س دن کے بعد تیرے مکان پر ضرور آجائے گا۔

تو براوران ملت! بیہ خوشخبری س کر اس امیر کبیر کا کیا حال ہوگا؟ خدا کی قتم! بس اس کی یمی تمنا ہوگی کہ کاش و س بی منٹ بیس بید دس دن ختم ہو جاتے تاکہ بیس اپنے برسوں کے چھڑے ہوئے نور نظرے جلد ملا قات کر لیتا۔

اب ملاحظہ فرمائے کہ یہ امیر کمیر ہاوجود کیہ ہر فتم کے عیش و آرام میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تفاکہ یہ اس بات کی تمناکر تاکہ میر کازندگی کے ہر دن و س و س برس کے ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مدت تک میں یہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر تار ہوں۔ لیکن بیچ کی ملاقات کے جذبہ شوق میں وہ یہ تمناکر تاہے کہ میر ک عزیز زندگی کے دس دن دس ہی منٹ میں گزر جائیں۔

محترم دوستوادر بزرگوابس یمی مثال ان خاصان ضدا کی ہے۔ جن کواس بات کاحق الیقین عاصل ہو گیا ہے کہ موت کے بعد ہم اس عالم ہے بہتر عالم، یعنی عالم آخرت میں پنچیں گ۔ اور ہم کو دہاں بیارے رسول کریم کی زیارت اور خداو ند غفور ورجیم کا دیدار نصیب ہو گا۔ اور ہم کو دہاں بیارے رسول کریم کی زیارت اور خداو ند غفور ورجیم کا دیدار نصیب ہو گا۔ اور ہم آخرت کی انتہم میں مقیم ہو کر خالیدین فیٹھا اَبدا کی تعمول ہے سر فراز ہوں گے تو پھر عالم آخرت کی ان عظیم الشان تعمول اور بشار توں کے مقالم میں دنیا کے عیش و آرام کا آئی و فائی گازار اس کی نظروں میں جبنی خار زار نظر آنے لگتا ہے۔ اور وہ دنیا وہ افیہا سے بیزار ہو کر عالم گزار اس کی نظروں ہی جبنی خار زار نظر آنے لگتا ہے۔ اور وہ دنیا وہ افیہا سے بیزار ہو کر عالم آخرت کا طلب گار، بلد عاشق زار بن جاتا ہے۔ چنا نچر کس صاحب حال بزرگ پر جب یہی کیفیت طاری ہوئی تو انہوں نے اپنے دلی جذبات اور قلمی وار دات کا اظہار کرتے ہوئے کیا خوب فریا ہے کہ

خودکشی ہے معصیت ہتی جابروئے دوست تو گرفتار مجت ہائے کس مشکل میں ہے

یعنی اگر میں خود کئی کر کے خود ہے مرجاتا ہوں۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے ناراض ہو کر میر ارب یار حقیق مجھے اپنادیدار نہیں دکھائے گادر اگر زندہ رہتا ہوں تو میری یہ ہمتی اور زندگی بی میرے دوست اور یار حقیق کا دیدار کرنے سے تجاب بنی ہوئی ہے۔ کیونکہ جب بیک میں زندہ ر ہوں گا۔ ججھے اسپنیار حقیق کا دیدار نہیں ہو سکا۔ لہذا تم لوگ ذر الندازہ لگاؤکہ بھے جیسانو کر فتار مجت کتنی سخص مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ کہ زنہ خود کٹی کر کے مرسکتا ہے۔ نہ زندہ رہ سکتا ہے۔

بہر حال برادران ملت! میری تقریر کالب الب اور خلاصہ بیہ ہے کہ جس طرح ہرانسان
کی زندگی کیبال اور برابر نہیں ہے، ای طرح ہرانسان کی موت بھی کیبال اور برابر نہیں ہے
بلکہ جس طرح کی کی زندگی اچھی اور کی کی بری ہوتی ہے۔ ای طرح کی کی موت اچھی اور
کی کی موت بری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جس طرح وہ اس بات کی کو شش کرتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو۔ ای طرح وہ اس بات کی بھی کو شش مرسے کہ اس کی موت اچھی ہو۔ اور میں قر آن کر یم اور احادیث کریمہ کی روشتی میں یہ بتا چھا کہ سب سے اچھی موت شہادت کی موت ہے کہ جس موت کو موت کہنا جائز قہیں ہے بلکہ بید وہ موت ہے کہ اس موت میں مرنے والے کی شموت کو موت آ جاتی ہے اور اس کو حیات جاود انی موت ہے کہ اس موت ہیں مرنے والے کی شموت کو موت آ جاتی ہے اور اس کو حیات جاود انی موت ہے کہ اس موت میں مرنے والے کی شموت کو موت آ جاتی ہے اور اس کو حیات جاود انی

حضرات گرامی! میری آن کی تقریر کا آگر آپ تجوید کریں گے تو آپ کو تین باتیں ملیں گی اول یہ کہ ہرانسان کی موت کیسال اور ہرا ہر خبیں ہے۔ دوم یہ کہ ہر مرنے والا کیسال اور ہرا ہر خمیں۔ سوم یہ کہ ہر مرنے والے کی قبر کیسال اور ہرا ہر خبیں۔

کیلی بات پر تو بحمہ ، نعالی میں بہت کا ٹی روشنی ڈال چکا۔ اب دوسرے اور تیرے مد گی پر بھی میں چند کلمات عرض کر کے بہت جلدا پئی تقریر کو ختم کر دں گا۔

ہر حر نے والا پر ابر خبیس : برادران اسلام!اس میں کوئی شک خبیس کہ مرتے سب ہیں۔ لیکن ہر مر نے والا برابر ہے،ایہاہر گز ہر گز خبیں۔ بلکہ بعض مر نے والے تو واقعی اس طرح مر جاتے ہیں کہ "مر گئے مر ددونہ فاتحہ نہ درود" یا" مرگئے مر ووو، از فاتحہ چہ سود؟"لیکن بعض مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی کرامات اور ان کے تصر فات کا سے عالم ہو تاہے کہ ان کودکیے کرزندوں کوائی آئی فائی زندگی اور ان کی حیات جاود انی میں کوئی تو از ن ہی

نظر شہیں آتااور زئدہ رہنے والے ان کی کرامات و تصر قات کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔اور بلااضیار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ۔

تو زعرہ ہے واللہ، تو زعرہ ہے واللہ مری چمم عالم سے حجیب جانے والے

لاش آسمان کی طرف چلی - برادران ملت! دور صحابہ کے ایک شہید کا واقعہ سنے عصر 4 میں حضورا کرم میں میں اس کے ایک شہید کا واقعہ سنے مستح میں حضورا کرم میں میں میں کہ اور عفان کے در میان ایک متع میں کہ اور عفان کے در میان ایک متام پر جس کا نام "بر معونہ" ہال قاریوں کو "قبیلہ رعل وذکوان" کے کا فروں نے گھیر لیا اور کفار کا مر ایم مالی میں معلم میں میں مقبل اپنے لکھر کے ساتھ ان لوگوں پر جملہ آور ہوا۔ اور بیہ تمام صحابہ کرام ایمانی شجاعت اور جذبہ جہاد کے ساتھ لاتے ہوئے شہید ہوگئے۔ شہید ہونے والے انہتر صحابہ کرام کی لاشیں میدان جبک میں پڑی تھیں۔ کفار کے سر دار عام بن طفیل نے ایک لاش کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر و بن امید رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ یہ کس کی لاش ہے ؟ تو اس وقت سر دار کفار انہوں نے فرایا کہ یہ حضرت عام بن فہیر ورضی اللہ عنہ کی لاش ہے۔ تو اس وقت سر دار کفار عام بن طفیل نے انتہائی جمیرت واستجاب سے بیہ کہا کہ:

لَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ اللَّي السَّمَاءِ حَتَّى لِأَنْظُرَ بَيْنَهُ وَبُيْنَ الْأَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ ﴿ يَخَارَ كَنْ 2 بَابِ عُرُوةَ الرَّحِيُّ )

لین بلاشیہ میں نے ان کو دیکھا کہ بید قبل ہو جانے کے بعد آسان کی طرف اٹھائے گئے یہاں تک کہ بیر جھے کو زمین اور آسان کے در میان نظر آنے لگے۔ پھر پکھ ویر کے بعد زمین پر رکھ دیئے گئے۔

اور بعض روا بخوں ہیں ہے بھی آیا ہے کہ عام بن طفیل نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے ان کو نیز ہارا توان کے بدن سے ایک روشی شمودار ہوئی۔ اور ان کی لاش آسان کی طرف بلند ہوئی۔ اور حضرت عروہ صحافی کا بیان ہے کہ ان کی لاش کو شہداء کرام کی لاشوں کے در میان حلاش کیا تووہ نہیں کی اور یہ بھی روایت ہے کہ فرشتوں نے ان کود فن کیایاان کو اٹھا لے گئے۔
گیا تووہ نہیں کی اور یہ بھی روایت ہے کہ فرشتوں نے ان کود فن کیایاان کو اٹھا لے گئے۔
(حاشیہ بخاری 25 م 587)

برادران ملت! غور فرمائے کہ زخم کلنے کے بعد جسم سے روشیٰ کا لکانا اور قل ہو جانے کے بعد لاش کا آسمان کی طرف بلند ہونا۔ یہ دہ لا ثانی کر امت ہے جو کر وڑوں مرنے والوں میں سے شاید ہی کی خوش نصیب کو نصیب ہوئی ہو۔ پھر بھلا کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر مرنے والا یکسال اور برابر ہو تاہے؟

بینے والے مروب :۔ حضرات گرای ارتیج بن خراش اور ربعی بن حراش بید دونوں بھائی برے ہی تامی گرای محدث ہیں اور دونوں تابعی ہیں۔ ان دونوں نے بعد قسم کھائی تھی کہ خدا کی قسم۔ ہم اس وقت تک نہیں بنسیں گے جب تک ہمیں بید معلوم نہ ہو جائے کہ ہم جنتی ہیں۔ چنانچہ بید دونوں بھائی قسم کھانے کے بعد تمام عمر کبھی نہیں ہنے۔ لیکن جب ان دونوں کا انقال جوا۔ تو ان کے خسل دینے والوں کا بیان ہے کہ جب تک ہم لوگ ان دونوں کو خسل دینے والوں کا بیان ہے کہ جب تک ہم لوگ ان دونوں کو خسل دینے در بر بر بر بدونوں مسکرا مسکرا کر ہنتے رہے۔ (شرح الصدور ص 30) رہنے رہے۔ ان عمر حمد محدث ابن عما کرنے بیان فرمایا کہ جب ابوعبداللہ جلاء کے والد کی وفات ہوگئی

ای طرس محدث ابن عسارے بیان فرمایا کہ جب ابو عبد اللہ جلاء کے والدگی وفات ہوگئی اور انہیں عسل دینے کے خت پر لٹایا گئی تو وہ ہننے گئے۔ چنا نچہ جب لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ عالباً بیز ندہ ہیں۔ تو یک طبیب کو بلایا گیا اور اس نے خوب اچھی طرح معائد کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ مر بچھے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص ان کو عشل دینے کے لئے جاتا تو یہ ہننے لگتے۔ اور وہ انسان فر کر کھا گئے مان کو عشل دینے ہے انکار کر ویا تو مشہور فر کر کھا گئے جب تمام عساوں نے ان کو عشل دینے ہے انکار کر ویا تو مشہور باکر امت ولی حضرت فضل حسین اٹھے اور انہوں نے ان کو عشل دیا۔ اور نماز جنازہ پڑھ کر ان کو وقت کی انسان کے اور نماز جنازہ پڑھ کر ان کو در قبل دیا۔ ویر تماز حسین اٹھے اور انہوں نے ان کو عشل دیا۔ اور نماز جنازہ پڑھ کر ان کو

حفزات گرامی! مرنے کے بعد ہنا۔ داللہ! یہ ایک ایک کرامت اور تقرف ہے جس کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ مرتے توسب ہیں مگر کیسے کہا جاسکتاہے ؟ کہ سب مرنے والے ایک بی جسے ہیں۔

موت کے بعد ہاتھ اٹھایا:۔ برادران المت! قاضی بہاء الدین بن شرف الدین عاثری فرماتے ہیں کہ شخ امین الدین جرئیل محدث کا سفر میں اثقال ہوگیا۔ ہم لوگ ان کی نفش مبارک کو چاربائی پر اٹھا کر قاہرہ شہر میں لانے لگے۔شہر میں باہرے میت لانے کی ممانعت تھی۔ ہم لوگ بہت فکر مند تھے کہ ہم لوگ شہر کے پھاٹک ہے کس طرح گزریں گے جالین ہم

لوگ جب شمر کے بھائک پر پہنچ۔ تو شیخ نے جاریائی پر لیٹے ہوئے اپنایا تھ اٹھا کر ایک انگلی کو بلند کر دیا۔ یہ دیکھ کر پہرہ داروں نے یہ سمجھا کہ بیر مریض ہیں۔ مردہ نہیں ہیں۔ لہٰذاانہوں نے ہم لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ (شرح الصدور ص86)

شہید نے سر اٹھاکر جواب دیا: حضرات! ایک واقعہ اس سے بھی زیادہ مخیر العقول اور عبر سناک ہے۔ فررااس کو بھی من لیجئے۔ جب شہر "منصورہ" پر یورپ کے فرنگیوں نے حملہ کیا تو فقیہ عبدالر حمٰن نویری قر آن کریم کی آیت و کا قدصین الذین فیلوا فی سَبِلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَرْدہ کر مجاہدین میں جوش جہاد کا جذبہ پیدا کر رہ سے تھے، عگر نیر گی تقدیر سے ملمانوں کواس کاف پر شکست ہو گئے۔ اور فقیہ عبدالر حمٰن نویری شہید ہوگئے۔ ایک فر گی نے آپ کی لاش پر نیزہ مارا۔ اور سے کہا کہ کیوں اے مسلمانوں کے یادری ائم تو یہ کہا کرتے تھے کہ شہید زندہ ہیں۔ تمہارای اعلان کیا ہوا؟ اور کہال گیا؟ فر گی کے منہ سے یہ جملہ لکا ای تفاکہ ایک دوم تبہ بلند آواز سے فرمایا کہ ہاں۔ ہاں کعبہ کے رب کی قشم ایم لوگئی کے منہ سے یہ جملہ لکا ای تفاکہ ایک دم فرع عقید سے کی اور کی عمر مبارک کو یوسہ دیا۔ اور آپ کی مقدس لاش کو اشاکر وہ اپنے شہر میں لے گیا اور آپ کی مقدس لاش کو اشاکر وہ اپنے شہر میں لے گیا اور وہاں آپ کا مزار مبارک کو یوسہ دیا۔ اور آپ کی مقدس لاش کو اشاکر وہ اپنے شہر میں لے گیا اور وہاں آپ کا مزار مبارک کو یوسہ دیا۔ اور آپ کی مقدس لاش کو اشاکر وہ اپنے شہر میں لے گیا اور وہاں آپ کا مزار مبارک کو یوسہ دیا۔ اور آپ کی مقدس لاش کو اشاکر وہ اپنے شہر میں لے گیا اور وہاں آپ کا مزار مبارک کو یوسہ دیا۔ اور آپ کی مقدس لاش کو اشاکر وہ اپنے شہر میں لے گیا اور

وفات کے بعد انگلی بلتی رہی: \_ حضرات! غالباً آپ لوگوں نے حضرت خالد بن معدان عمد شخصہ یہ تعالی ہیں۔ حضرات! غالباً آپ لوگوں نے حضرت خالد بن معدان عمد شخصہ یہ تابا وہ قرآن مجید کے علاوہ روزانہ تسبع کے دانوں پر گمن کر چالیس ہزاد مر تبہ "سبحان اللہ" پڑھا کہ تنے ۔ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد جب ان کو عشل کے تخت پر لٹایا گیا۔ تو برابر ان کی وہ انگی ہلتی رہی۔ جس ہے دو تشبع کے دانوں کو بھیرا کرتے تھے۔ (شرح الصدور ص 91)

سرادران ملت! آپ نے ملاحظہ فرمایااور س لیا کہ شخامین الدین جریل نے و فات کے بعد ہاتھ اٹھایااورا نگل ہلائی۔ فقیہ عبدالرحمٰن نویری نے قتل ہونے کے بعد سراٹھا کر فرگی کوجواب دیا۔ خالد بن معدان محدث جس طرح اپنی زندگی میں اپنی افگل سے تشیع کے دانے پھراتے رہے۔ وفات کے بعد بھی اس طرح ان کی افگل ہلتی رہی۔ گویا وفات کے بعد بھی وہ تشیع کے دانے وائیں کو پھراتے ،اور بھان اللہ پڑھتے رہے۔

غرض اس قتم کے سینطود اواقعات ہیں جن سے سپٹا بت ہوتا ہے کہ شہداء کرام اور علاء و مشائخ وغیرہ صالحین اپنی شہادت اور وقات کے بعد بھی الی الی کرامتیں اور تصرفات د کھاتے رہتے ہیں۔ جن کود کھ کرالمل و نیا بلاا ختیار اس کچی حقیقت کے اقرار پر مجبور ہوجاتے ہیں کہ بلاشبہ بقینا سب مرنے والے کیسال اور برابر مہیں ہوا کرتے۔ سجان اللہ ایکوں نہ ہو ؟کہ ۔

تصرفات ولایت وہ جائد تارے ہیں کہ آفآب پہ عالب ہے روشنی ان کی

ہر قبر کیسال نہیں ۔ برادران اسلام!اب آخریں میری تقریر کا آخری ہزو بھی من لیجئے۔
جس طرح ہر انسان کی موت کیسال اور برابر نہیں۔اور جس طرح ہر مر نے والے کا حال ایک
ہی جیسا نہیں ای طرح ہر قبر ایک ہی جسی اور کیسال نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مجی چند
واقعات عرض کر دیتا ہوں۔ انہیں بھی بغود سنتے اور عبرت حاصل سیجئے۔ اور کبھی مجول کر بھی
بدند ہوں کے اس عقیدے کا خیال دل میں شدا ہے کہ بزرگان دین کی قبریں تو صرف منی کا
ذھیر ہیں۔

رود باری فرماتے ہیں کہ میں نے جیران ہو کر عرض کیا کہ اے میرے آ قا!کیا مرنے کے بعد مجی آپ زندہ ہیں؟ تواس درویش نے فرمایا کہ بیٹک میں زندہ ہوں اور صرف میں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے۔اور ش اپنی خداداد وجاہت کے سبب سے آئندہ ضرور تمہاری مدد کروں گا۔

(شرح الصدور ص 86)

برادران ملت!اس فتم کے صد ہاواقعات جنجوڑ جنجوڑ کر متنبہ کرتے ہیں کہ خبر دار!اس حقیقت ہے بھی عاقل مت رہنا کہ اللہ والے حقیقت میں مرتے نہیں۔ بلکہ ایک گھرے دوسرے گھر میں خفل ہو جایا کرتے ہیں۔ قبر میں نماز، قبر میں کلام اور امداد کا وعدہ، اولیاءامت اور علائے ملت کی ووروش کرامتیں ہیں جو بہانگ دہل اعلان کرتی ہیں کہ کمالات ولی مٹی میں مجمعی اول جگمگاتے ہیں

کمالات وی سی شل میں یوں جماعے ہیں کہ جیسے نور ظلمت میں مجھی پنہاں نہیں ہو تا

کفن سالم، بدن ترو تازو:۔ حضرات گرائی!شہداء کرام اور الله والوں کی قبروں کے درجات و مراتب اور ان کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ ان کی قبروں کا بید حال ہے کہ ان کے بدن تو بدن ان کے نفر کو بھی قبر کی زمین میلا نہیں کر ستی۔ چنانچہ بر سبابر س گرز جانے کے بعد بھی بار انکا مشاہدہ ہے کہ ان صالحین کانہ صرف بدن ہی قبروں میں صحیح و سالم طا ہے بلکہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اس قتم کے بہت سے واقعات میں نے اپنی تماب "ر جال الحدیث" اور "روحانی حکایات" میں تحریر کروئے ہیں۔ چند واقعات اس مجل میں بھی آپ کے گوش گرداد کردیتا ہوں۔

(1) مشہور سحائی حضرت جاہر رضی اللہ عند کے والد حضرت عبد اللہ رضی اللہ عند جنگ اصد میں شہید ہوگئے اور آیک دوسرے شہید کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیے گئے۔ حضرت جاہر کہتے ہیں کہ جمیے ہیشہ یہ خیال ستایار ہا کہ میرے والد ایک دوسرے شہید کی قبر میں دفن ہوگئے ہیں۔ کیوں نہ میں ان کو قبرے فکال کر ایک الگ قبر میں وفن کر دوں۔ چنا نچہ پرے میں فرن کر دوں۔ چنا نچہ بھر میں نے قبر کھود کر ان کے جم مبارک کو نکال۔ توان کا یہ حال تھا: فَاذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى تَعْدَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ہے۔ لینی ان کا بدن ایسای شمیح وسالم اور اتنابیہ ترو تازہ تھا۔ جیسا کہ وفن کے وقت تھا بجزا س

کے کہ ان کے کان میں تھوڑ اسا تغیر ہوا تھا۔

(2) حضرات! ای طرح بنوامیہ کے بادشاہ ولید بن عبدالملک کے دور حکومت میں روضة النبی علیہ کے دور حکومت میں روضة النبی علیہ کے دور حکومت میں روضة النبی علیہ کے دور کر اور مدینہ کے گور تر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اگے۔ اور دیوار کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو غیاد کھودتے میں بالکل ناگہاں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبر اگئے۔ اور بعض لوگوں کو بہ شبہ ہو گیا کہ شاید نیہ حضور اکرم علیہ کا پائے مبارک ہے۔ لوگ جران و پریشان منے کین جب جضرت عردہ بن زبیر رضی اللہ عنہانے اس قدم کو دیکھا تو انہوں نے فرمایک کہ واللہ ما ھی قدم عُمور

( بخار کی ج1 ص186)

برادران ملت!ذراحساب لگالیجئے۔حضرت عمرر ضی اللہ عنہ کی شہادت63ھ میں ہو کی اور عمر بن عبدالعزیز نے 87ھ میں دیوار کو تقمیر کرایا۔ اس طرح چو نسٹے برس گزر جانے کے بعد بھی حضرت امیر المو منین رضی اللہ عنہ کا جم مبارک قبر میں سلامت رہا۔

(3) ای طرح الدالحن زاغونی فرماتے میں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دوسو تمیں برس کے بعد آپ کی قبر کے پہلو میں ابد جعفر بن ابو موٹ کے لئے قبر کھودی گئی۔ توانقاق سے آپ کی قبر کھل گئی۔ تولوگوں نے دیکھا کہ دوسو تمیں برس کی مدت دراز گزر جانے کے بادجودامام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کفن صحیح وسالم، اور آپ کا بدن سلامت اور بالکل ترد تازہ تھا۔

(تہذیب التبذیب وطیقات شعرائی)

(4) ای طرح حافظ الحدیث امام حمیدی جوابد بحر حظیب وغیرہ محدیثین کے شاگرہ ہیں۔
انہوں نے اپنی وفات کے وقت امیر مظفر بن رکیس الرؤساء کو وصیت فرمائی تھی کہ تم جھے
حضرت بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلویس دفن کرنا۔ مگر اس نے وصیت کے ظاف آپ کو
"باب النہم" کے مقبرہ میں دفن کر دیا۔ تو آپ نے خواب میں امیر مظفر پر عماب فرما کر اپنی
وصیت یاد دلائی۔ اس لئے امیر مظفر نے دو سال گزرنے کے بعد آپ کی قبر کو کھود کر جم
مبارک کو نکالا۔ اور حضرت بشرحافی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلومیں آپ کو وفن کیا۔ مگر دوسال گزر
جانے کے باوجود نہ آپ کا کفن ممیلا ہوا تھا۔ نہ آپ کے بدن کی سلامتی اور تازگ میں کوئی تغیر
ہوا تھا۔ جیسے دفن کئے گئے تھے بالکل ای حالت میں تھے۔

(یڈکرۃ الحفاظ کے 40 سے الکل ای حالت میں تھے۔

(یڈکرۃ الحفاظ کے 40 سے 10 سے 1

(5) حضرات محترم! بس ایک آخری واقعہ اور س کیجئے۔ دلائل الخیرات شریف کے مصنف حصرت محمد بن سلیمان برول جو سلسله شاذلیه کے شیخ تھے۔ چھ لاکھ بارہ ہرار پنیشھ مریدین آپ سے فیض یاب ہوئے۔ کسی بد نصیب نے آپ کو زہر کھلا دیااور آپ نے نماز گجر کی پہلی رکعت کے دوسرے تحدے میں یادوسری رکعت کے پہلے تجدے میں وفات پائی۔لوگوں نے آپ کوشہر "سوس" کی مجد میں وفن کردیا۔ پھر (77) ہرس کے بعدلوگ انہیں قبرے نکال كر "مرائش" لائے۔ تو آپ كاكفن بالكل صحيح وسالم اور بدن زندوں كى طرح زم اور ترو تازہ تھا۔ اور لوگوں نے آپ کے رضار پر انگلی رکھ کر دبایا تو زندوں کی طرح بدن میں خون کی روانی کی سرخی ر خسار پر نمودار ہو گئ اور آپ کے سر اور چېرے پراس خط بنوانے کا نشان بھی باتی اور خلاہر تھاجو وفات ہے قبل آپ نے خط بنوایا تھا۔ 16 ررئٹے الاول 870ھ کو آپ کی وفات ہو گی۔ مزار مبارک مرائش میں ہے۔ آج تک بھی آپ کی قبرے مشک کی خوشبو آتی ہے اور لوگ بمثرت آپ کی قبر کے یاس ولا کل الخیرات شریف پڑھے رہتے ہیں۔ (مطالع السرات ص 3) برادران ملت! میں نے پانچ واقعات جو آپ کواس مجلس میں سائے ہیں۔ یہ سب واقعات اعلان کر رہے ہیں کہ شہداء کرام اور اولیاءامت وعلماء ملت کو حضرت حق جل جلالۂ نے میر کرامت بھی عطا فرمائی ہے کہ قبروں میں ان کا بدن بھی نہیں۔ بلکہ ان کا کفن بھی تھٹنے اور گلنے س نے سے محفوظ رہتاہے۔ پھر ذراغور فرمایے کہ قبر میں ایک مدت دراز گزر جانے کے باوجود اس طرح جمم کانرم اور ترو تازه ر بناکه ر خسار پر انگل دبانے ہے ر خسار پر خون کی روانی کی سرخی ممودار ہوجائے۔ کیابیر ساری ہاتیں جسمانی حیات کے خواص اور لوازم نہیں ہیں؟ بلاشبہ یقینا اس سوال کا ایک بی جواب ہوسکتا ہے کہ بلاشک اور یقیناً یہ سب چیزیں جسمانی زندگی کے خواص اور لوازم میں۔ البذا ثابت ہوا کہ اہل سنت و جماعت کا بیہ عقیدہ کہ بعض اولیاء اور علاء اور تمام شہداء كرام كوالله تعالى ان كى قبرون مين جسماني حيات كى كرامت سے سر فراز فرما تا ہے۔ يہ آ فتاب سے زیادہ روشن حقیقت ہے۔اور جب بعض علاءاور شہداء کرام کی جسمانی حیات کا میہ عالم ہے کہ بدن توبدن ان کے کفن کو بھی مٹی نہیں کھا تھتی تو بھر انبیاء کر ام علیہم الصلوٰۃ والسلام جوایئے مر اتب و درجات کے اعتبارے شہدائے کرام پربے ٹار درجہ فضیلت رکھتے ہیں۔ بھلاان کے جسمول کو جوروح سے بھی زیادہ لطیف و مقدس ہیں۔ قبروں میں جسمانی حیات کیو کرنہ حاصل ہو گ۔

چنانچہ حضور ٹی اکرم علی کے ارشاد ہے کہ اِنَّ اللّهَ حَوَّمَ عَلَی الْآرْضِ اَنْ قَاكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْسِيَاءِ فَسِیُّ اللّهِ حَیِّ یُوزَقْ لِیخی الله تعالی نے زہن پر حرام کردیاہے کہ دہ انبیاء کے جسوں کو کھائے۔ لہٰذااللہ کا ٹی زئدہ ہے اور اس کوروزی دی جاتی ہے۔ (مشکوۃ باب الجمعہ)

چنانچہ یہی وہ سچاعقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت علامہ بریلو ی قد س سر والعزیزنے کیا خوب فرمایا ہے کہ

> انبیاء کو مجمی اجمل آئی ہے گر اتن کہ نقط "آئی" ہے پھر ای آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وی "جسائی" ہے

پھر جنب تمام انہیاء علیم السلام کے لئے ان کے مزارات طیبہ میں جسمانی حیات کا جُوت ہے۔ تو پھر جنب تمام انہیاء علیم السلام کے لئے ان کے مزارات طیب میں کوئی شک و شبہ کرنا گویا آفیاب عالم آشکار کا انکار کرنا ہے۔ بیٹی وجہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے صلف المحاکر"حیات النبی"کے حقیدے کا علان کیااور فرمایا کہ

تو زنده ب والله تو زنده ب والله مرى چشم عالم س حيب جان وال

برادران ملت! بہر کیف میں اپنی تقریر کے تینوں اجڑاء پر لیحنی ہر مرنے والے کو موت کیساں اور برابر نہیں۔ ہر مرنے والا آیک ہی جیسا نہیں۔ ہر قبر ایک ہی جیسی نہیں، کافی روشی ڈال چکا۔جو طالب حق کے لئے حق نماشا ہر او ہدایت ہے کم نہیں۔ باقی عناد پینداور کج فہم لوگ جن کی بصیر توں کے محلات کو عناد وا نکار کے ڈائنامیٹ نے تہیں نہیں کر دیا ہے۔ ان کے لئے تو ہدا چنوں کے ہزاد وں دفتر بھی برکار ہیں۔ کیوں؟اس لئے کہ

بحول کی پتی ہے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرد نادال پر کلام زم و نازک بے اثر

خداو ند کریم قبول حق کی توثیق عطا فرمائے اور عناد وا انکار کی بیاری سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے (آھین)

وما علينا الا البلغ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين

## خوشخبرى

مشهور ومعروف محدث ومفسر حافظ عماد الدین ابوالفد اءاین کثیر رحمته الله علیه کاعظیم شاه کار

تفسير ابن كثير دراع

جس کا جدیداور مکمل ارد و ترجمه ادار و ضیاء المصنفین بھیرہ شریف نے اپنے نامور فضلاء، علامہ محد اکرم الازہری علامہ محد سعید الازہری، علامہ محد الطاف حسین الازہری سے اپنی تگرانی میں کروایا ہے۔ انشاء اللہ

ض**یاءالقر آن پبلی کیشنز لا ہور** جلداس علمی کارناہے کومنصۂ شہود پر لانے کا شرف حاصل کرے گا۔

# خوشخبري

مشہور و معروف محدث و مفسر حصرت قاضی ثناءاللّٰدیانی پتی رحمته الله علیه کاعظیم شاہکار

تفسيرمظهري (دياج)

جس کا جدیداور مکمل اردو ترجمه ادار کا ضعیاء المصنفین بھیرہ شریف نے اپنی نگر انی میں کر وایا ہے۔ انشاء اللہ

> ضیاءالقر آن پبلی کیشنز لا ہور جلداس علمی کارناہے کومنصۂ شہود پرلانے کا

" شرف عاصل کرے گا۔

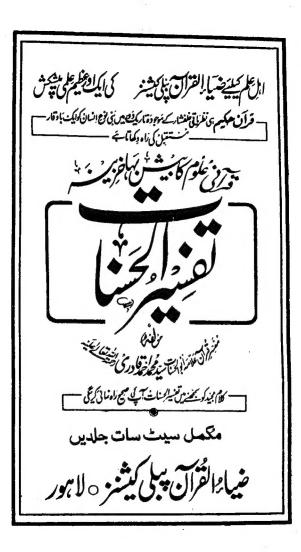

Marfat.com

قران مخل فابلاريات - .. قران مخل فابلاريات - . قران ہماری دنیوی اور آخردی کامیابی کاضام ن ہے قران <u>ئونجمن</u>ے اور ہسن <u>وی</u>ن کرنے ی وژن کیں۔ کم جسب مدم اشاه صنااز نیزی کی مَعْرِکِلِآ جن کے ہُرنفط سے اعجاز قرآن کا خن کا تَفَيِّنْ يِنْ الله دِل كيك وردوسُور كا ارمُع ضِيالِهِ الْمُنْ الْمُ

Marfat.com



Marfat.com